

کلاً) حضرف سیّده نوارج مُبارکندگم نام کتاب : د*رعد*ن

منظوم كلام : حضرت سيده نواب مباركه بيكم صاحبه

اشاعت : باراول2002

شائع كرده : نظارت نشروا شاعت قاديان

مطبوعه : فضل عمر پرنٹنگ پریس قادیان

#### ISBN No. 81-7912-024-4

Published by :

NAZARAT NASHRO ISHAAT

Printed at :

PRINTWELL, Amritsar.

# عرض ناشر

حضرت مسیح موعود علیه السلام کی صاجزادی حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم کا مجموعہ کلام حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس نے ۱۹۵۹ء میں "درعدن" کے نام سے شائع فرمایا تھا۔ موجودہ ایریش میں حضرت سیدہ موصوفہ کی کچھ اور نظمیں شامل کی جارہی ہیں۔ جن میں سے اکثر جناب حبیب الرحمٰن صاحب زیروی اسٹمنٹ لائبریرین خلافت لائبریری کی کوشش سے دستیاب ہوئی ہیں۔ جزاء اللہ تعالی احس الجزاء

والنلام

نا ظراشاعت قادیان

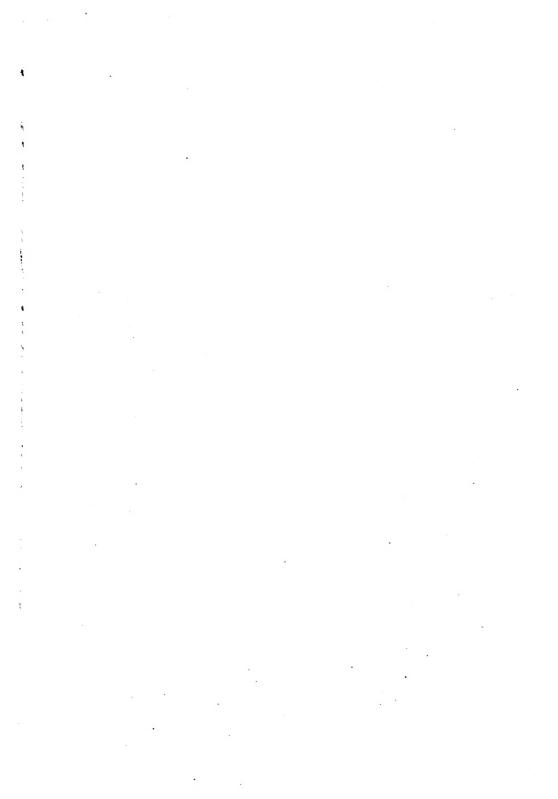

# فهرست ☆

| منحہ نمبر  | عوان                                                     | نمبرشار      |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| f          | تعارف                                                    | -1           |
| ۵          | التجائے قادیان                                           | _r           |
| t•         | صع مرت                                                   | _٣           |
| 11"        | ناز محبت                                                 | -14          |
| Y!         | صل على نبينا                                             | -0           |
| <b>r•</b>  | پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار                           | ۲_           |
| ry         | نعت خیرا بشر                                             | -4           |
| ۲۸         | " ہر تر گمان و وہم ہے احمہ کی شان ہے "                   | - <b>-</b> A |
| 79         | صاجزادہ مرزا ناصراحمہ صاحب کے متعلق الوداعی نظم          | _9           |
| ۳.         | گلزار محبت                                               | <b>-I•</b>   |
| 20         | حضرت سيح موعود عليه السلام كي فارسي لظم كامنظوم ترجمه    | -11          |
| ٣2         | ۔ حضرت میچ موعود علیہ السلام کے چند فارسی اشعار کا ترجمہ | _11          |
| <b>1</b> 4 | خدا تعالیٰ کے حضور ور دمندا نہ التجا                     | -۱۳          |

| منحانبر    | عنوان                              | نمبر شار    |
|------------|------------------------------------|-------------|
| ۴.         | ا پی مریم کاجنازه و کمه کر         | <i>-</i> ال |
| rr         | محمر صلی الله علیه وسلم کا خدا     | -10         |
| ۴۳         | مبارک باد                          | <b>-17</b>  |
| <b>~</b> 4 | اہل قادیان کے نام پیغام            | -14         |
| <b>~</b> 4 | رعا                                | -1/         |
| ۵۰         | بسم الله السميع الدعاء             | _19         |
| or         | قطعه                               | _٢•         |
| or         | فغان د رولیش                       | _٢1         |
| ۵۵         | فی امان الله                       | _rr         |
| ۵۸         | رخصانه                             | _rr         |
| Al         | ہو گیا آخر نمایاں فرق نور و نار کا |             |
| 40         | فخش گوئی اور نعره تحبیر            | _ra         |
| 14         | درایام کرب                         | _ry         |
| ۷٠         | رعا                                |             |
| 41         | نثان حقیقت کی آر زو                |             |
| ۷۳         | حفرت مصلح موعود کی بورپ سے آمد پر  | _rq         |
| ۷۳         | بهتان پر مبر                       |             |
| ۷ ۲        | تح یک د عائے خاص                   | _٣1         |

•

| منۍ نبر             | عنوان                                    | نم <u>برشار</u> |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Ar                  | دعائمیں اور نصائح                        | <b>-</b> rr     |
| ۸۵                  | غيرمطبوعه اشعار                          | -۳۳             |
| 97                  | یا د مشہود                               | -44             |
| ٩٣                  | ایک مجاہد کی جدائی پر                    |                 |
| 44                  | ا حمدی بچیوں کی جانب ہے                  |                 |
| 9.4                 | تھلے اور پھو لیے یہ گلشن تمہارا          | _٣2             |
| 100                 | ا پنے پیار ہے بھائی کی یاد میں           | _m^             |
| 1•1                 | مجاہدین کے نام                           |                 |
| ۱۰۱۳                | حضرت خليفة المسيح الثاني كي ياديس        | _h,•            |
| 1•0                 | خليفة الممسج الثالث ايد والله بنعرو      | _^1             |
| <b>I</b> • <b>A</b> | " تشنه روحوں کو پلاد د شربت وصل و بقا"   | <b>-</b> ~r     |
| I+A                 | تضمين براشعار حضرت سيح موعود عليه السلام | ٠, ١            |
| 1•9                 | مغفرت بے حماب ہو جائے                    | _^~             |
| <b>  •</b>          | سيد داؤد احمه صاحب كي و فات پر           | -40             |
|                     |                                          |                 |

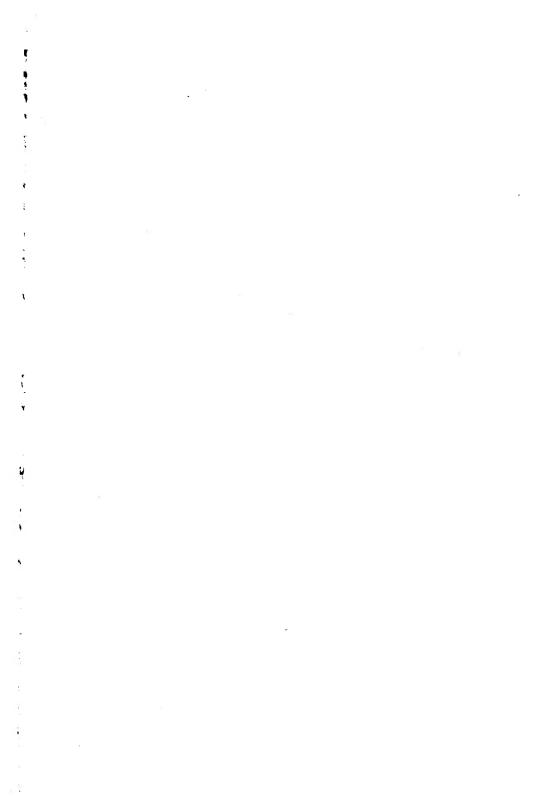

#### لِسْمِ اللّٰي الدَّظٰنِ الدَّطِيْمُ

## تعارف

حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیم صاحبہ جن کا منظوم کلام الشرکۃ الاسلامیہ لمیٹڈ شائع کرنے کا نخر حاصل کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے زندہ نشانوں میں سے ایک نشان ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب "حقیقۃ الوحی" میں فرماتے ہیں :-

"سنتیسواں (٣٤) نشان یہ ہے کہ بعد اس کے خدا تعالی نے حمل کے ایام میں لڑکی کی بشارت دی اور اس کی نببت فرمایا تُنَکَّنَّ أُفِی الْحِلْبَةِ یعنی زیور میں نشوو نما پائے گی۔ یعنی نہ خور د سالی میں فوت ہوگی اور نہ ننگی دیکھے گی۔ چنانچہ بعد اس کے لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام مبارکہ بیگم رکھا گیا۔"

اس طرح آپ سے متعلق اللہ تعالی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بید وحی کی :-"نواب مبارکہ بیمم"

ای طرح حضرت اور س ان کے حق میں فرماتے ہیں۔

ہوا اک خواب میں مجھ پر سے اظہر کہ اس کو بھی ملے گا بخت برتر لقب عزت کا پادے وہ مقرر کی یہی روز ازل سے ہے مقدر

### خدا نے چار لڑکے اور یہ وختر عطا کی پس یہ احساں ہے سراسر

الهام "نواب مبارکہ بیگم" میں اس پہلو کی طرف بھی یہ اشارہ تھاکہ آپ نوابی خاندان میں بیابی جا کبیں گی۔ چنانچہ ۱۵- فروری ۱۹۰۸ء کو آپ غیر متوقع طور پر حضرت نواب مجمد علی خان صاحب الشیخین رکیس مالیر کو ٹلہ سے بیابی گئیں ﷺ جنہیں اللہ تعالی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الهام میں حدجہ اللّٰہ کے لقب سے نوازا تھا- اور جن کی پاکبازی اور تقویٰ شعاری کی تعریف خدا کے مقدس مسیح نے ان الفاظ میں کی تھی:-

" مجھے ایسے شخص کی خوش قتمتی پر رشک ہے جس کااپیاصالح بیٹا ہو کہ باد جو د بھم پنچنے تمام اسباب اور وسائل غفلت اور عیاثی کے اپنے عنفوان جوانی میں ایسا

ان جب میں نے یہ مختمر" تعارف" حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیٹم صاحبہ کے مادظہ کے لئے بھیہاتو آپ نے تحریر فرمایا:" نواب مبارکہ بیٹم" کا لقب نوانی خاندان میں شادی کے سلسلہ میں میرے لئے ہرگز قابل گخر

نہیں - صرف نواب کو مللہ دائے! مجھے تو میرے خدا نے ایک نام دیا۔ اس کے بہت مبارک

اور وسیح معنی ہوں خدا کرے - ویسے میرے میاں مرحوم کی جو قدر و مزت ان کے اعلیٰ ایمان کو

دیکھ کر میں نے بچانی وہ کسی نے نہ بچانی ہوگی - ان کی وہ شان مومنانہ میری نظر میں نوالی سے

کرو ژوں درج بڑھ کر متمی اور ہے" -

اس تحریر کے پیش نظر میں مناسب سبھتا ہوں کہ حضرت نواب مجم علی خاں صاحب مردوم و منفور کے ان پاکیزہ احساسات اور مقدس جذبات کابھی کچھ ذکر کردوں جن کا اظہار انہوں نے حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیٹیم صاحبہ سے عقد نکات ہو جانے کے بعد کیا تھا۔ آپ نے ۱ے دوری ۱۹۰۸ء کو بروز دو شنبہ اپنی ذائری میں لکھا :۔

<sup>&</sup>quot; یہ وہ نفٹل اور احسان اللہ تعالیٰ کا ہے آگر میں اپنی پیشائی کو شکر کے سجدے کرتے کرتے گھساؤں تو بھی خدا تعالیٰ کے شکر ت عمدہ بر آنمیں ہو سکتا۔ میرے جیسا نابکار اور اس کے ساتھ یہ نور- یہ خدا تعالیٰ کا خاص رخم اور فضل ہے۔ اے خدا' اے میزے پیارے مولی اب تونے اپنے مرکل کا بھے کو داباد بنایا ہے اور اس کے لخت جگرے میرا تعلق کیا ہے۔ تو مجھے کو بھی نور بنادے کہ اس قابل ہو سکوں"۔ رضی اللہ عنہ۔ (مشمر)

پر ہیز گار ہو"۔

اور حضرت مسیح موعود علیه السلام کابیه رشک الله تعالی کی جناب میں قبول ہوا اور الله تعالیٰ کی جناب میں قبول ہوا اور الله تعالیٰ نے آپ کانواب صاحب موصوف کو نسبتی بیٹا اور آپ کو ان کانسبتی باپ بنادیا۔ اس طرح حضرت مسیح موعود علیه السلام کو ایک خواب میں دکھایا گیا کہ

ا کی طرح سرے کی تو تو دھیے اسلام والیت تواب یں دھایا ہوا کہ ایسی آئی "مبار کہ بنجابی زبان میں بول رہی ہے۔ مینوں کوئی نہیں کمہ سکد اکہ ایسی آئی جس نے ایمہ مصیبت یائی۔"

يعني آپ كاوجور نهايت خيرو بركت كاموجب موگا-

آپ کے کلام کو پڑھنے سے صاف طور پر معلوم ہو تا ہے کہ آپ کا مقصود شعر گوئی نہیں بلکہ ضرورت پر اپنے جذبات کو نظم میں ظاہر کردیتا ہے۔ کیونکہ نظم اثر انداز ہونے میں نشرپر فوقیت رکھتی ہے۔ آپ کے کلام میں نشنع بالکل نہیں جو خیالات دماغ میں آئے ہیں ان کو بے تکلف عام فہم سلیس زبان میں نظم کا جامہ پہنا دیا گیا ہے۔

یہ ظاہر کر دینا بھی ضروری ہے کہ اشعار لکھنے والے اپنے اشعار پر استادوں سے اصلاح کا لیا کرتے ہیں اور عام طور پر میں دستور چلا آتا ہے۔ لیکن سے مجموعہ کلام کسی حک و اصلاح کا رہین منت نہیں ہے۔

# مسلم خواتين اورشعر

 الصديق "اور حضرت عاتكه وغيره رضي الله منهن-

لیکن ہماری جماعت میں شاذ و نادر ہی کوئی خانون ایسی ہوں گی جو اپنے دلی خیالات اور جذبات کو منظوم کلام کی صورت میں ببان کرتی ہوں۔ اس کی اصل وجہ جو میں خیال کرتا ہوں۔ احدی خواتین کی عدم توجهی ہے۔ ورنہ تعلیم کے مبدان میں تو وہ بعضلہ تعالی دو سری خواتین سے سبقت لے حمی ہیں۔

حفرت سیدہ نواب مبار کہ بیم صاحبہ کے منظوم کلام کا مجموعہ شائع کرنے سے الشرکة الاسلامیہ کی ایک غرض بیہ بھی ہے کہ احمد کی خوا تین اس طرف بھی توجہ کریں۔ تا وہ نشر کے علاوہ منظوم کلام میں بھی اسلام کی خوبیاں بیان کر سکیں اور قومی اور ملی ترقی میں اس جمت سے بھی حصہ لے سکیں۔ بعض او قات منظوم کلام لوگوں کے دلوں پر وہ اثر ڈالٹا ہے جو نشر نہیں ڈال سکتی۔ اللہ تعالی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بیہ توفیق مخشی کہ آپ اسلام کی سیان کر کی کہ دونوں بی محت کا ثبوت نظم و نشر حونوں بی میں اکمل صورت میں بیان کر سکیں۔ مگر شعر کنے سے دہی مقصود ہونا چاہئے جو مارے آقاو مولا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے یعنی ۔،

کھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا ہی ہے

# تبركات

حنرتے سیّدہ نوامے مبارکہ بھے دستے مبارکے ساتھے ہوئے قرر ا بره الأ مي انساروه مه حوص خلية الم تالت ادر مغرت ماجزاده سرزا تزيين الحرفو کی قیدیر سے من فایا ن معنے وکے تع معلمتا فالمح ذكع كل كوقت جلاد کوئی جاکے مزار میم بر نفرت جمال کی گورک یا دن کو سے گام دد به مغات دنمن بدیس به کاد ددر قبیری بناسک شیر شانون کوسلیکه آ فاتمام فاعمى د افل بو عدد کلزار احمدی کارن کو کے جائے گرفت کا تھے نہ آئی تو بر مرخت دعر ہے کا کیک خصا لوں کو لے گئے

ما ادی عدد ملی امر امام مرحانی امرادی عدد ملی امر امام مرحانی امرادی عدد ملی امر امام مرحانی مارد در از در مرک الله مرس کرد الذی نفرت از در قرار در مرک کمانی مرت به ده مرکز کمانی ده مرکز کمانی مرح با در مرکز کمانی مرح با در مرکز کمانی مرح با در مرکز کمانی مراس کمانی ده مرکز کمانی مراس کرد مرکز کمانی مراس کرد مرکز کمانی ده مرکز کمانی کمان

#### بزأمله إلزخ الزجي

# التجائے قاریاں

یہ نظم "الفضل" ۲۹- جولائی ۹۲۳؛ میں شائع ہوئی تھی اور "الحکم" کے اگست ۱۹۲۳ میں میرے مندرجہ ذیل نوٹ کے ساتھ شائع ہوئی اور یہ نظم حضرت المصلح الموعود ظیفة المسیح الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کی نظم" یاد قادیاں" کے جواب میں تھی جو آپ نے سفر یورپ میں کمی تھی جس کا پہلا شعرہے۔ ۔ ،

ے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں مذعائے حق تعالیٰ معائے قادیاں اور آخری شعربہے۔

جب بمجى تم كو ملے موقع رعائة خاص كا ياد كرلينا جميں الل وفائے قادياں

جناب بیم صاحبہ نے مندر جہ ذیل نظم ایس طالت میں کی جب کہ آپ کی طبیعت علیل تھی۔ اس نظم میں آپ نے قلبی کیفیات کا اظہار کیا ہے۔ اور جس سوز و گداز سے یہ نظم کسی گئ ہے اور جس قتم کی اضطرابی اور بے قراری دل کا اور انتمائی در جہ کی نحبت کا اس میں اظہار کیا گیا ہے۔ وہ قار کین کرام پڑھ کر معلوم کر کتے ہیں اور حقیقت میں یہ نظم تمام جماعت کے قلبی جذبات کا آئینہ ہے۔ فیصا تعالی ان الفاظ کہ جلد سے جلد قبولیت کا جامہ پہنائے اور جماری روح رواں کو مظفرو منصور باصد کامیابی و کامرانی واپس دار اللمان لائے۔ مش

سیدا! ہے آپ کو شوق لقائے قادیاں ہجر میں خوں بار ہیں یاں چشمہائے قادیاں سب تڑیتے ہیں کہاں ہے زینتِ دارالاہاں رونقِ بستانِ احمد دل ربائے قادیاں جان پڑ جاتی تھی جن سے وہ قدم ملتے نہیں قالب بے روح سے ہیں کوچہ ہائے قادیاں

فرقت مہ میں متارے ماند کیے پڑ گئے! ہے نرالا رنگ میں اپنے سماء قادیاں

وصل کے عادی سے گھریاں ہجر کی کٹتی نہیں بار فرقت آپ کا کیونکر اٹھائے قادیاں روح بھی پاتی نہیں کچھ چین قالب کے بغیر ان کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے "ہائے قادیاں"

ہو دفا کو ناز جس پر جب ملے ایبا مطاع
کیوں نہ ہو مشہور عالم پھر دفائے قادیاں
کیوں نہ تڑیا دے وہ سب دنیا کو اپنے سوز سے
درد میں ڈوبی نکلتی ہے صدائے قادیاں

اس گل رعنا کو جب گلزار میں پاتی نہیں ڈھونڈنے جاتی ہے تب باد صبائے قادیاں یاد جو ہر دم رہے اس کو دعائے خاص میں کس طرح دیں گے بھلا اہل وفائے قادیاں

کشتی دین محمد جس نے کی تیرے سپرد ہو تری کشتی کا حافظ وہ خدائے قادیاں منظر ہیں آئیں گے کب حضرت فضل عمر سوئے رہ نگرال ہیں ہر وام دیدہ ہائے قادیاں میں ہر وام دیدہ ہائے قادیاں

مانگتے ہیں سب دعا ہوکر سرایا آرزو جلد شاہ قادیاں تشریف لائے قادیاں مشرب سے ہو مشرب سے ہو مطلع مشرق سے پھیلائے ضیائے قادیاں خ

خیریت سے آپ کو اور ساتھ سب احباب کو جامع المتفرقین جلدی سے لائے قادیاں

منصور و مظفر- کامیاب و کامران قصر شلیثی پہ گاڑ آئیں لوائے قادیاں پیٹوائی کے لئے نکلیں گھوں سے مرد و زن سے خبر س کر کہ آئے پیشوائے قادیاں ابر رحمت ہر طرف چھائے' چلے باد کرم بارش انوار سے ہر ہو فضائے قادیاں گلش احمد میں آجائے بہار اندر بہار ول لبهائے عندلیب خوشنوائے قادیاں معرفت کے گل کھلیں تازہ بتازہ نو بنو جن کی خوشبو سے مہک اٹھے ہوائے قادیاں مانگتے ہیں ہم دعائیں آپ بھی مانگیں دعا حق سے اپنے کرم سے التجائے قادیاں علم و توفیق بلاغ دین مو ان کو عطا

قادیاں والوں کا ناصر ہو خدائے قادیاں

راہ حق میں جب قدم آگے بڑھادے ایک بار سر بھی کٹ جائے نہ پھر پیچھے ہٹائے قادیاں خالق ہر دو جہال کی رحمتیں ہوں آپ پر والسلام اے شاہ دیں۔ اے رہنمائے قادیاں

. 💢

(الحكم 2-اگست ١٩٢٣ء)

# صبیح مسرت (حفرت مصلح موعود "كى سنريورپ سے دالبى كے موقعہ پر)

آج ہر ذرہ سر طور نظر آتا ہے جس طرف ویکھو وہی نور نظر آیا ہے ہم نے ہر فضل کے یردے میں ای کو پایا وہی جلوہ ہمیں مستور نظر آیا ہے کس کے محبوب کی آمد ہے کہ ہر خورد و کلال نشہ عشق میں مخبور نظر آیا ہے شکر کرنے کی بھی طاقت نہیں یا تا جس وم کیا ہی نادم دل مجبور نظر آیا ہے لله الحمد شنیدیم که آل می آید سوئے گلشن چہ عجب سرو روال می آید آج ہر ایک ہے مشاق لقائے شہ دیں گھر میں بیٹھا کوئی رہ جائے یہ ممکن ہی نہیں

ایک یر ایک گرا برتا ہے اللہ رے شوق خوف ہے اوروں سے پیچھے نہ میں رہ جاؤں کہیں سر اٹھانے کی نہ بسر سے جو ہمت یائے کیا کرے آہ! وہ مجبور وہ زار و غمگین رکھ تىلى دل بيار، ابھى آتے ہيں دردِ مزمن کی دوا باعثِ راح و تسکین مرہم زخم دل مادرِ مبحور و حزیں زینت پیلوئے ما جان جناں ہے آید گلشن حضرتِ احمد میں چلی باد بہار ابر رحمت سے برنے لگے پیم انوار بیج بنتے ہیں خوشی سے تو برے ہی دلشاد جذبہ شوق کے ظاہر ہیں جبیں پر آثار آزگی آگئی چروں یہ کھلے جاتے ہیں ول کی حالت کا زباں کر نہیں سکتی اظہار

<sup>🖈</sup> مراد استه الحي بيكم مرحومه جو عليل تمين - "مباركه"

مژدهٔ وصل کئے صبح مسرت آئی
فضل مولا سے ہوئی دور اُذاسی یک بار
زر می بارد و شادال در و سقف و دیوار
اے خوشا وقت! کمیں سوئے مکال می آید



#### نازمحبت

دنیا میں حاکموں کو حکومت یے ناز ہے جو ہں شریف ان کو شرافت پہ ناز ہے عابد کو ایخ زہر و عبادت پہ ناز ہے اور عالموں کو علم کی دولت بیہ ناز ہے حسن رقم یہ ناز ہے مضموں نگار کو پھر کاتبوں کو حس کتابت یہ ناز ہے ماہر کو ہے ہی ناز کہ حاصل ہے تجربہ عاقل کو اینے فہم و فراست یہ ناز ہے جن کی بہادری کی بندھی دھاک ہر طرف تن نن کے چل رہے ہیں شجاعت یہ ناز ہے صنعت پہ اپنی ناز ہے صناع کو اگر موجد کو اینی طبع کی جودت پیہ ناز ہے

ماہر ہے سرجری میں تو ہے ڈاکٹر کو ناز حاذِق ہے گر طبیب طبابت یہ ناز ہے بار کو ہے ناز کہ "نازک مزاج ہوں" جو تندرست ہیں انہیں صحت پہ ناز ہے منعم کو ہے ہیہ ناز کہ قبضہ میں مال ہے عزت خدا نے دی ہے تو عزت یہ ناز ہے "به مال مت امير تو جم كھال مت بين" اس رنگ میں غریب کو غربت یہ ناز ہے مانا کہ انکسار بھی داخل ہے خلق میں یر کچھ نہ کچھ خلیق کو سیرت یہ ناز ہے گوشہ نشیں کو ناز ہے ہے "بے ریا ہوں میں" جو نامور ہوئے انہیں شہرت یہ ناز ہے نازاں ہے اس پہ جس کو فصاحت عطا ہوئی جادو بیاں کو اپنی طلاقت پہ ناز ہے ۔

یایا جنہوں نے حسن وہ اس مے سے مست ہیں ہر اک سے بے نیاز ہیں صورت پہ ناز ہے اڑ کر کماں کمان نہ گیا طائر خیال شاعر کو اینے زور طبیعت پر ناز ہے ریکھو جسے غرض کہ وہی مت ناز ہے وحثی بھی ہے اگر اسے وحشت ہے. ناز ہے فانی تمام ناز ہیں باقی ہے اس کا ناز جس کو بقا پہ ناڑ ہے وحدت پہ ناز ہے جان جمال! مجھی پہ تو زیبا ہے ناز مجھی یہ کیا! کہ چند روز کی حالت پے ناز ہے کیو نگر کہوں کہ ناز سے خالی ہے میرا دل یارے مجھے بھی تیری "محبت یے ناز" ہے

☆

حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیم صاحبہ کی بید نقم اخبار "النمنل" ۲۱۰ اکتوبر ۱۹۲۳ء میں "مستورہ" کے نام سے شائع ہوئی۔ (حضر)

# صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا صُلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

میرے آقا مرے نبئ کریم بانئ پاک باز دینِ قویم شان تیری گمان سے بڑھ کر حسن و احمان میں نظیرِ عدیم تیری تعریف اور میں ناچیز گنگ ہوتی ہے یاں زبان کلیم تیرا رتبہ ہے نہم سے بالا سرنگوں ہورہی ہے عقلِ سلیم مدح تیری ہے زندگی تیری تیری تعریف ہے تری تعلیم مدح تیری ہے۔ سب یہ جاری ہے تیرا فیض عمیم كاش سويے ذرا عدو لئيم اک نمونہ بنا کے دکھلایا منتهائے کمال انسانی صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ

ساری دنیا کے حق میں رحمت ہے بند کرکے نہ آنکھ منہ کھولے حق نے بندوں پہ رحم فرمایا اسوه ياك خلق رباني صَلَّ عَلَى نَبِيِّنَا

(٢)

کیا کہیں ہم کہ کیا دیا تو نے ہر بلا سے چھڑا دیا تو نے آدمی میں نہ آدمیت تھی اس کو انسال بنا دیا تو نے لے کے آب حیات تو آیا مررہے تھے جلا دیا تو نے سخت گرداب گمرہی میں تھے یار ہم کو لگا دیا تو نے ہو کے اندھے پڑے بھٹکتے تھے ہم کو بینا بنا دیا تو نے وہی رستہ بتا دیا تو نے تابہ مقصود جو کہ پہنچائے روح جس کے لئے تزیق تھی اس کا جلوہ رکھا دیا تو نے تيرا پايه تو بس يمي يايا تیرے یانے سے ہی خدا یایا تصحف ديد عكس يزداني منتهائے کمالِ انسانی صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ

**(m)** 

بخدا بے عدیل ہے احمد شان رہِ جلیل ہے احمد کیوں نہ پھر ہو جمال میں کامل جب کہ نور جمیل ہے احمد باعثِ ناز حضرتِ آدم عز و فخرِ خلیل ہے احمد باعثِ ناز حضرتِ آدم

جس نبی کا مثیل ہے احمہ
آپ آبنی دلیل ہے احمہ
راح روح علیل ہے احمہ
چشمہ سلسیل ہے احمہ
بن کے ابر کرم جو تو آیا
مشائے کمال انسانی
صُلِّ عَلیٰی مُحَمَّدِ

اس سے بڑھ کر ہزار شان میں ہے فلق میں آپ ہے مثال اپنی وجہ تسکین قلب مضطر ہے "ذندگی بخش جامِ احمد ہے" بخر رحمت نے جوش فرمایا منبع جود و فضل رحمانی صُلِّ عَلی نَبِیّناً

(r)

والت لوة اله موسس ایمان جس کی خاطر ہوئی بنائے جمان تیرا سینہ ہے مبط قرآن اللہ شد عدل صاحب فرقان ہمہ بودند زیر صد بہتان غالب آیا تھا لشکر شیطان حق و باطل میں کچھ نہ تھی پیچان حق و باطل میں کچھ نہ تھی پیچان

السلام اے نبی والا شان حضرت ذوالجلال کے محبوب تو مدینہ ہے علم اکمل کا سارے جھڑے چکا دیے تو نے باک باک اسائے انبیاء کردی منہزم ہو چکی تھی جب توحید جب زمانہ میں دور ظلمت تھا

اے سراج منیر تو ہیا ساری دنیا میں نور پھیلایا مہر عالم طبیب روحانی منتہائے کمال انبانی صُلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ صُلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ



# ياك محمد مصطفل نبيوں كاسردار

(1)

[ہارے پیارے نی کریم میں کہا تعلیم کا ایک بین بائمواور آپ کا ایک بین ارمی الموان کے اللہ کی برا احمان (منملا بیٹار احمانات کے) یہ بھی ہے کہ آپ پر سچا ایمان لانے والا بھی مقصد اصلی دیوی اغراض یا تعلقات ہے بہت اعلی اور برتر ہے اور کیا اس لئے کہ ملمان کا فدا حی وقوم و قادر و تو انا ہے۔ اور اس کے ایمان کا درجہ بلند مبارکہ آ جب وقت مصائب کی صورت اک بندے کو دکھلا آ ہے جب وقت مصائب کی صورت اک بندے کو دکھلا آ ہے جب تاریکی حجھا جاتی ہے غم کا بادل رگھر آ آ ہے جب گر گام پہ پاؤں مجھلتے ہیں آفات کے جھاڑ چلتے ہیں ہر گام پہ پاؤں مجھلتے ہیں آفات کے جھاڑ چلتے ہیں جب صبر کا دامن ہاتھوں سے رہ رہ کر چھوٹا جا آ ہے جب مبر کا دامن ہاتھوں سے رہ رہ کر چھوٹا جا آ ہے جب مبر کا دامن ہاتھوں سے دہ اگمیدیں ڈوبی جاتی ہیں جب یاس کا دریا چڑھتا ہے دل اُس میں غوطے کھا آ ہے جب یاس کا دریا چڑھتا ہے دل اُس میں غوطے کھا آ ہے جب یاس کا دریا چڑھتا ہے دل اُس میں غوطے کھا آ ہے جب یاس کا دریا چڑھتا ہے دل اُس میں غوطے کھا آ ہے

جب ناؤ بھنوڑ میں گھرتی ہے جب موت نظر میں پھرتی ہے جب حلے سب ہو کیتے ہیں انسان بے بس ہو جاتا ہے جب وم سینے میں گھٹتا ہے جب دل میں ہُوکیں اُٹھتی ہیں جب "جینا" کروا لگتا ہے جب "مرنا" دل سے بھاتا ہے جب برے برے جی چھو ڑتے ہیں جاں دینے کو سرپھو ڑتے ہیں اُس وقت بس ایک «مسلمان» ہے جو صبر کی شان دکھا تا ہے یہ برکت سب "اسلام" کی ہے تعلیم اس رحمت عام کی ہے جو "فنخه تسكين" وه لايا دل مسلم كالمحيرا تا ہے بے آس کی آس بندھ جاتا ہے بھیج درود اس محن پر تو دن میں سو سو بار مصطفی نبوں کا سردار



#### (٢)

[ہارے ہیارے مقدس نبی کی تعلیم ہم کو قطعی ترک دنیا پر مجبور نہیں کرتی۔
اسلام ہم کو خالق و مخلوق ہردد کے حقوق کی الگ الگ بجا آوری کا حکم دیتا ہے اور
دنیا میں رہ کر پھردنیا سے الگ رہنا سکھا تا ہے۔ یہی ندہب ہے جو فطرت کے مطابق ہے
اور ہم کو بھی بھی فطرت کے خلاف مجبور نہیں کرتا۔ بشربن کربی خدا کو ڈھونڈ تا یمی
نمونہ بانی اسلام نے دکھایا ہے۔ جس نے سب نا قابل عمل شخیوں سے ہم کو بچالیا۔ نیز
مسلمان دنیوی امور سے متعلقہ انعامات سے ہر جائز نفع اٹھانے کے ویسے ہی حقد ار
ہوتے ہیں جیسا کہ دو سری قومیں۔ عمر مقصود اصلی کو نہیں ضائع ہونے دیے۔ مبارکہ]

سب ونیا مین بیداری والے دین سے غافل سوتے ہیں جب اس کے پیچھے پڑتے ہیں تو اس کو بالکل کھوتے ہیں

پر شاہ دو عالم کے بیرو کونین کے وارث بنتے ہیں موجود ہے جو دونوں ہی حاصل ہوتے ہیں

جاری سب کاروبار جمال پر دل میں خیال یار نہاں دن کاموں میں کٹ جاتا ہے راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں دنیا سے الگ دنیا کے کمیں ملتے ہیں گر گھلتے یہ نہیں دنیا تو ان کی ہوتی ہے یہ آپ خدا کے ہوتے ہیں

سامان معیشت بھی کرنا پھر جیتے جی اس پر مرنا حق نفس کا بھی کرتے ہیں ادا نیج الفت کے بھی ہوتے ہیں

خالق مٹی سے گھڑتا ہے مٹی میں رہنا پڑتا ہے یہ خاک ہی کرتی پاک بھی ہے مل مل کے بہیں دل دھوتے ہیں

لاثانی اسوہ احمد کا بیہ سیدھی راہ دکھاتا ہے بے دنیا چھوڑے مسلم کو دنیا میں خدا مل جاتا ہے

ہر طرح کرم فرماتا ہے بھیج درود اس محن پر تو دن میں سوسو بار پاک محمد مصطفلٰ نبیوں کا سردار



#### **(m)**

[مندرجه بالا ہر دو بند تو دو عام احمانوں کے ذکر پر مشمل سے جن کو آل حضرت ملائیں کی تعلیم سے ہرایک حقیقی فیض یاب ہونے والا اور آپ کا سچا پیرو حاصل اور محسوس کر آ ہے۔ گرذیل کا بند محض دحمة للعالمین کے "عورت کی ہستی پر"گراں بار احمان کی یاد دہانی کے لئے ہے اور صرف ہماری صنف سے متعلق ہے۔ مبارکہ]

رکھ پیش نظروہ وقت بہن! جب زندہ گاڑی جاتی تھی گھر کی دیواریں روتی تھیں' جب دنیا میں تو آتی تھی

جب باپ کی جھوٹی غیرت کا' خوں جوش میں آنے لگتا تھا جس طرح جنا ہے سانپ کوئی' یوں ماں تیری گھراتی تھی

یہ خون جگر سے پالنے والے تیرا خون بماتے تھے جو نفرت تیری ذات سے تھی' فطرت پر غالب آتی تھی

کیا تیری قدر و قیمت تھی؟ کچھ سوچ! تری کیا عزت تھی تھا موت سے بدتر وہ جینا قسمت سے آگر پچ جاتی تھی عورت ہونا تھی سخت خطا' تھے تجھ پر سارے جبر روا

یہ جرم نہ بخشا جاتا تھا' تا مرگ سزائیں پاتی تھی

گویا تو کنکر بچر تھی' احساس نہ تھا جذبات نہ تھے

توہین وہ اپنی یاد توکرا' ترکہ میں بانی جاتی تھی

وہ رحمت عَالَمْ آتا ہے' تیرا حامی ہو جاتا ہے

تو بھی انساں کہلاتی ہے' سب حق تیرے دلواتا ہے

تو بھی انساں کہلاتی ہے' سب حق تیرے دلواتا ہے

### ان ملموں سے چھڑوا تا ہے

بھیج درود اُس محن پر تو دن میں سو سو بار پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار صُلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ

<sup>(&</sup>quot;الفضل" حياتهم النبيتيين نمبر- مورخه ١٢- جون ١٩٣٨ء صفحه ١٤٠ ٢٢'

# نعت خيرالبش<u>ر</u>

السلام؛ اے ہادی راہ ہدیٰ جان جاں والصلام؛ اے خیر مطلق اے شہ کون و مکال

تیرے ملنے سے ملا ہم کو وہ "مقصود حیات" جھ کو پاکر ہم نے پایا "کام دل" آرام جال

آپ چل کر تو نے دکھلا دی رہ وصل حبیب تو نے بتلایا کہ یوں ملتا ہے یار بے نشاں

ہے کشادہ آپ کا باب سخا سب کے لئے زیر احسال کیوں نہ ہوں پھر مرد و زن پیر و جوال

> تشنہ روحیں ہو گئیں سیراب تیرے فیض سے علم و عرفان خداوندی کے بح بیکراں

ایک ہی زینہ ہے اب بام مراد وصل کا ہے میں نہیں وہ دل ستاں

تو وہ آئینہ ہے جس نے منہ دکھایا یار کا جسم خاکی کو عطا کی روح اے جان جمال تا قیامت جو رہے تازہ۔ تری تعلیم ہے تو ہے روحانی مریضوں کا طبیب جاوداں ہے کی ماہ مبیں جس پر زوال آتا نہیں ہے میں گلش جے چھوتی نہیں باد خزال ''کوئی رہ نزدیک تر راہ محبت سے نہیں'' خوب فرمایا بیہ نکتہ مہدی آخر زمال یہ رعا ہے میرا دل ہو اور تیرا پار ہو میرا سر ہو اور تیرا پاک سنگ آستان

("الفضل" ٢٥- اكتوبر ١٩٣٠)

يه نقم "جمول كاسل" شمله ميس كمي مني تقي-

# "در برتر کمان وو ہم سے احمد کی شان ہے" (بربان حضرت اقدیں میں موعود و مهدی معبود علیہ العلو ة والسلام)

خوشا زمان! که سردلم زمال گوید ننائے دلبرم امروز ہر زبال گوید میں مراد مرا بود "کل جمال گوید" چه تاب است زبال راکه مدح آل گوید بین مراد مرا بود "کل جمال گوید" پار منم

جدا زیار عزیزم مدان عزت من رسیده نور زآن آفتاب طلعت من بیافتم به طفیل حبیب جنت من زگوش هوش بکن گوش هرشادت من بیافتم به هذا

"شهيد عشق" ز خدام جال نار منم

الاا دلاا که نه شنوی صدائے احمد را که تو ہنوز نه دیدی ضیائے احمد را غذائے روح بدانم لقائے احمد را میرس ایس که چه حاصل ولائے احمد را؟ گر عن که فدائے رخ نگار منم

☆

("الفينل" ٢٥- اكتوبر ١٩٣٠ء)

# صاجزادہ مرزا ناصراحر صاحب کے متعلق الوداعي نظم

#### [ برموقع سنرا نگلتان بغرض تعلیم]

الله نگهان- خدا حافظ و ناصر برگام یه همراه ره نفرت باری هر لمحه و بر آن- خدا حافظ و ناصر والی بنو امصار علوم دو جمال کے اے "یوسف کنعان" خدا عافظ و ناصر برهتا رہے ایمان- خدا حافظ و ناصر ڈر تا رہے شیطان- خدا حافظ و ناصر بھیگے نہیں دامان- خدا حافظ و ناصر اے بندہ سجان خدا حافظ و ناصر

جاتے ہو مری جان خدا حافظ و ناصر ہر علم سے حاصل کرو عرفان اللی پہرہ ہو فرشتوں کا قریب آنے نہ یائے ہر بحر کے غواص بنو لیک بایں شرط سریاک ہو اغیار سے دل پاک نظریاک

محبوب حقیق کی "امانت" سے خبردار اے "حافظ قرآن" خدا حافظ و ناصر

# گلزار محبت (۱)

آ فار محبت

ول جس کا ہوا حامل اسرار محبت چرہ پہ برسنے گئے انوار محبت لائے نہ اگر لب پہ بھی گفتار محبت آئھوں سے عیاں ہوتے ہیں آثار محبت

یہ جوش دبائے سے ابھرتا ہے زیادہ مجبور ہے مجبور ہے سرشار محبت بیہ درد مجھی راز نہاں رہ نہیں سکتا گو ضبط بھی کرتا رہے بیار محبت

پوچھے دل عشاق سے کوئی کہ بیہ کیا ہے
کس لطف کی دیتا ہے کھٹک خار محبت
اس صاحب آزار کی راحت ہے اس میں
بن جائے ہر اک زخم نمک خوار محبت

ہر دم دل بیار کو رہتی ہے تمنا کچھ اور بردھے شدت آزار محبت

#### (۲) امرار محبت

جو کود پڑا اس میں کھلا بھید بیہ اس پر پوشیدہ ہے فردوس نے غار محبت ہر بند غلامی سے وہ ہو جاتا ہے آزاد کہتے ہیں جے "بندہ سرکار محبت"

صد کوہ مصائب کی بھی پردا نہیں کرتا دہ سر کہ اٹھا جس نے لیا بار محبت مطعون خلائق ہو تو ڈرتا نہیں اس سے "دیوانہ" پہ عاقل برہ کار محبت "ارباب محبت" پہ ہیہ کیوں طعنہ زنی ہے
اُے بے خبر لذت آزار محبت
گھرتے ہیں ای دائرہ میں پانچوں حواش آہ
جب قلب پہ پھر جاتی ہے پرکار محبت
رہتا نہیں پھر کوئی دل و عقل میں جھگڑا
ہو جاتے ہیں دونوں ہی گرفتار محبت

(۳) معیار محبت ۲۵ ۵

ہو عشق میں کامل تھے ہوئے یار پہ قرباں "کمیل ہوئی بن گئے "معیار محبت" مالک ہوئے مر مر کے عیات ابدی کے کھینچے گئے سو بار سر دار محبت

نئ پانچ حواس بالمنی اور پانچ ظاہری نئہ نئہ یعنی انبیاء علیم السلام.

کیا د کم لیا پھر جو لیٹ کر نہیں دیکھا کھوئے گئے دنیا سے پرستار محبت

محبوب کو دل دے کے بنے "دلبر عالم"

مر دے دئے کہلا گئے "مردار محبت"

اسباق محبت کے ذمانہ کو پڑھائے

خود ہوگئے وہ نخل ٹمر بار محبت

#### (۴) دعا بخضور سرکار محب<u>ت</u>

اے شاہ زماں خالق انوار محبت اے جان جمال! رونق گلزار محبت کوچہ میں ترے گرم ہے بازار محبت "سر بیجے پھرتے ہیں نزیدار محبت" ہم کو بھی عطا ہو کہ تری عام ہے رحمت

اک سوز دروں خلعت دربار محبت

شعلہ سا ترے تھم سے سینوں میں بھڑک جائے
پھر بچھ نہ سکے تا بہ ابد نار محبت

ہاتھوں میں لئے کاسہ دل آئے ہیں مولا
خالی نہ پھریں تیرے طلب گار محبت
خالی نہ پھریں تیرے طلب گار محبت



("الفضل" ١٦٠- نومبر٢ ١٩٣٦)

حضرت مسيح موعود غليه السلام كي أيك فارسي تطم كا ، منظوم ار دو ترجمه حضرت مسيح موعود عليه السلام كي ايك فارى نظم جس كامطلع ہے . اے مجت عجب آثار نمایاں کردی زخم و مرجم بره یار تو یکسال کردی کا ترجمہ ار دو نظم میں پیش کیا جا تاہے ۔ (مبار کہ) اے محبت کیا اثر تو نے نمایاں کردیا زخم و مرجم کو ره جانال میں یکسال کردیا تو نے "مجموع دو عالم" کو بریشال کردیا عاشقوں کو تو نے سرگرداں و حیراں کردیا تیرے جلووں نے بہت ذرے کئے خورشید وار خاک کی چنگی کو مثل ماہ تاباں کردیا تیرے زائر ہیں ترے اعجاز کے منت یذیر واپسی کے چن دئے در - دخل آسال کردیا ہوش مندان جہاں کو تو نے دیوانہ کیا «خانه نطنت» بسا اوقات ویران کردیا

کون دیتا جان دنیا میں کسی کے واسطے تو نے اس جنس گراں مایہ کو ارزاں کردیا ختم ہیں تجھ پر جمال کی شوخیاں عیاریاں کیے کیے تو نے عیاروں کو نالاں کردیا آگرا جو آگ میں تیری وہ بھن کر رہ گیا جانتے تھے جو نہ رونا ان کو گریاں کردیا اے جنوں! دیوانہ ہوکر ہوش آیا ہے مجھے میں ترے قربان! تو نے یہ تو احسال کردیا تیری خوں خواری مسلم ہے۔ تب عشق شدید خود تو ہے کافر گر ہم کو مسلماں کردیا ہر جگہ ہے شور تیرا کیا حقیقت کیا مجاز مشرک و مسلم سبعی کو "سینه بریان" کردیا وہ مسیا جس کو سنتے تھے "فلک پر ہے مقیم" لطف ہے اس خاک سے تو نے نمایاں کردیا

("الفسل" ٢- مارچ ١٩٣٠ء)

# حضرت مسیح موعود ملیہ السارۃ واللام، کے چند فارسی اشعار کا ترجمہ

### كلام مسيح موعود عليه السلام

اے خداوند من گناہم بخش سوئے درگاہ خولیش راہم بخش روشیٰ بخش در دل و جانم پاک کن از گناہ پنانم در دل و جانم پاک کن از گناہ کن در دلیائی کن بہ نگاہے گرہ کشائی کن در دو عالم مرا عزیز توئی وانچہ می خواہم از تو نیز توئی

#### ترجمه

مولا مرے قدیر مرے کبریا مرے پیارے مرے پیارے مرے حبیب مرے دلرہا مرے بال دو بار گنہ بلا ہے مرے سر سے ٹال دو جسے اس رہ یہ ڈال دو

اک نور خاص میرے دل و جال کو بخش دو
میرے گناہ ظاہر و پنیال کو بخش دو
بیل اک نظر سے عقدہ دل کھول جائے
دل لیجئے مرا مجھے اپنا بنائے
ہو تم سے سوا کون ہے عزیز
دونوں جمال میں مایہ راحت تمہیں تو ہو
جو تم سے مانگنا ہول وہ دولت تمہیں تو ہو



## خداتعالی کے حضور در دمندانہ التجا

[حفرت سیدہ نواب مبارکہ بیم صاحبہ نے حفرت نواب مجم علی خاں صاحب کی فرمائش پر چند فاری اور اردو اشعار کے۔ جن میں خدا تعالی کے حضور نمایت ہی اعلی پیرایہ میں دردمندانہ التجاکی گئی ہے :-]
مدد کن ہادیا! گم کردہ راہم گنگا رم غفورا! عفو خواہم مشم کش ام زوست خوایش یارب قلم کش از کرم بر ہر گناہم

اللی فضل سے `ول شاد کردے بنائے رنج و غم برباد کردے گرفتار بلا ہوں اپنے ہاتھوں بڑھا دست کرم آزاد کردے ("الفضل"۱۵-ارچ-۱۹۳۰ء)

مندرجہ ذیل شعر میرے میاں نواب صاحب مرحوم کی فرمائش پر ان کے کیلنڈر پر لکھنے کے لئے جن کو وہ بیشہ نئے سال کے کیلنڈر کے سرورق پر لکھتے تھے۔ (مبارکہ)]

> نظل خدا کا سامیہ ہم پر رہے ہیشہ ہر دن چڑھے مبارک ہر شب بخیر گزرے

# اینی مریم کاجنازه دیکھ کر

الهی کس دلهن کی پالکی ہے ملائک جس کو آئے ہیں اٹھانے بصد تکریم جاتے ہیں جلو میں فرشتے عادر انوار تانے

> ہزاروں رحمتوں کے زیرِ سامیہ دعاؤں کے لئے بھاری خزانے

ہمارے گھر کی زینت جارہی ہے بیاط گشن جنت سجانے

"ولهن" دولها سے رخصت ہورہی ہے بلا بھیجا ہے رب دو سرا نے "محت" تھی مجسم میری مریم چلی ہے پیار خالق سے بڑھانے ول مہجور راضی ہو رضا پر ترا جاہا نہیں جاہا خدا نے



#### محمر الثنتين كأخ**دا** ملى عليوا [برائے حامد احمد خان سلمہ']

"مجمد پر ہماری جاں فدا ہے" کہ دہ کوئے صنم کا رہ نما ہے"

کوئی "ہمسر نہیں جس کا نہ ٹانی" پتہ "اس" یار کا اس نے دیا ہے وربعت کرکے انعام محبت سے جو اپنی کھینچتا ہے کوئی اس کو نہ جب تک آپ چھوڑے کے کئی اس کو نہ جب تک آپ چھوڑے کے کئی کو خود نہیں وہ چھوڑتا ہے

نہ کیوں سو جال سے دل اس پر فدا ہو کہ وہ محبوب ہی جان وفا ہے وہ سچا اور سچے عمد والا جو منہ سے کمہ چکا وہ بحررہا ہے نبھا دی اس نے جس سے دوستی کی پھرا ہے جب بھی بندہ ہی پھرا ہے

گنگاروں پہ وہ "بیاروں" کی فاطر کرم کیا کیا نہیں فرما رہا ہے دھلے جاتے ہیں دھیے دامنوں کے برابر رحمتیں برسا رہا ہے

نمیں کچھ اس کے احمانوں کا بدلہ

کسی نے جان بھی دے دی تو کیا ہے

بڑا بدبخت ہے ظالم ہے بندہ جو اس سے عمد کرکے توڑتا ہے

ذرا آگے بوھے اور ہم نے دیکھا وہ خود ملنے کو بردھتا آرہا ہے

محم کا خدا ہے پیار والا
محم کا جماں میں بول بالا



## **مبارک باد** دعا برختم قرآن مجید

[میری بھانجی آمنہ طیبہ سلمہا (بیکم صاحزادہ مرزامبارک احمہ) نے جب قرآن شریف ختم کیاتو یہ چنداشعار اس وقت ان کے لئے کیے گئے تھے۔ مبارکہ "]

> مبارک تههیں ختم قرآن طیب خدا کا ہوا فضل و احسان طیب

مبارک تہیں علم کا سر پہ جھومر گلے کا بنے ہار ایمان طیب

> خدا کے کرم سے پھٹکنے نہ پائے رہے دور ہی تم سے شیطان طیب

ای سے منور ، ہو سینہ تہمارا کرے دل میں گھر نور قرآن طیب اللی یمی نور چھا جائے اتنا کہ بن جائے شمع شستان طیب

سبق سارے بھولیں نہ بھولے ہے ہرگز سکھاتا ہے جو تم کو قرآن طیب

> بٹھا دے گا دل میں محبت خدا کی تہمیں بیے بنا دے گا انسان طیب

ملا دے گا ہے تم کو آخر خدا سے نکل جائیں گے دل کے ارمان طیب

اسی راستہ پر چلو میری پیاری کی راہ ہے سب میں آسان طیب

مقابل میں اسلام کے سارے ندہب بیہ مردے ہیں لاشیں ہیں بے جان طیب رہو دل سے تم دین کی اپنے شیدا کرو جان تک اس یہ قربان طیب

جمال کام دے گی نہ اے بی نہ می ڈی وہاں کام آئے گا قرآن طیب

> مسلمان بن کر دکھانا جہاں کو بنانا بہت سے مسلمان طیب

خدا سے دعا ہے کہ بن جائے اس کی مری پیاری طیب مری جان طیب مری پیاری

: "معباح" ۱۹۳۷ء) نوٹ :- بیہ بہت پر انی نظم ہے لیکن چھپی "مصباح" کے ۱۹۴۳ء میں ہے۔

<sup>🖈</sup> اس زمانه میں عزیزہ کو انگریزی کا بہت شوق تھا اور انگریزی سکول میں جانے کا ارمان- مبارکہ"

# اہل قادیاں کے نام پیغام

یه نقم امیرجماعت احمد به قادیان کی در خواست اور صاحبزاده حضرت میان بشیراحمه صاحب سلمه الله کی تحریک بر کهی منی خوشا نصیب کہ تم قادیاں میں رہتے ہو دبار مهدی آخر زمان میں رہتے ہو قدم سیح کے جس کو بنا کیے ہیں "حرم" تم اس زمین کرامت نشال میں رہتے ہو خدا نے بخشی ہے "الدار" کی تگمبانی اسی کے حفظ اسی کی اہاں میں رہتے ہو فرشتے ناز کریں جس کی پیرہ داری یر ہم اس سے دور ہیں تم اس مکال میں رہتے ہو فضا ہے جس کی معطر نفوس عیسیٰ سے اسی مقام فلک آستال میں رہتے ہو نه کیون دلوں کو سکون و سرور ہو حاصل کہ قرب خطہ رشک جناں میں رہتے ہو

تہیں سلام و دعا ہے نصیب صبح و مسا جوار مرقد شاہ زماں میں رہتے ہو شیں جمال کی "شب قدر" اور دن عیدیں جو ہم سے چھوٹ گیا اس جمال میں رہتے ہو

کچھ ایسے گل ہیں جو پڑمردہ ہیں جدا ہوکر انہیں بھی یاد رکھو ''گلتاں'' میں رہتے ہو تہمارے دم سے ہمارے گھروں کی آبادی تہماری قید پہ صدقے ہزار آزادی ''بلبل ہوں صحن باغ سے دور اور شکتہ پر پروانہ ہوں چراغ سے دور اور شکتہ پر



("الفضل" ۵- جنوري ۱۹۴۹ء)

#### وعا

[ منصورہ بیم سلمها کی مسلسل بیاری بی پربیثان کن تھی کہ اس میں عزیز عبداللہ خاں کی ناگهانی شدید ملالت ہے دل سخت اضطراب میں جتلا ہو کیا تھا، اس ملسلہ میں رات کو دعاکرتے کرتے کچھ دعائیہ اشعار ہے موروں ہو گئے ہیں جو شائع کرنے کے لئے محض اس لئے ارسال ہیں کہ شاید کسی اور کو بھی عالم درد کی نسبتاً پر سکون گھڑیوں میں ان کا پڑھناا چھا معلوم ہو، "مبارکہ"]

مرے آقا مرے عزیز و قدیر مرے مولا مرے ولی و نصیر اے مجیب الدعاء سمیع و بصیر قادر و مقتدر علیم و خبیر دل کی حالت کے جاننے والے اپنے بندوں کی ماننے والے اے ودود و رؤف رب رحیم اے غفور اے میرے عفو و حلیم لطف کر بخش دے خطاؤں کو ٹال دے۔ دور کر بلاؤں کو شافی و کافی و حفیظ و سلام مالک و ذوالجلال والاکرام خالق الخلق' ربی الاعلیٰ حی و قیوم' محیی الموتی واسطه تجھ کو تیری قدرت کا واسطہ تجھ کو تیری رحمت کا ایخ نام کریم کا صدقہ ایخ فضل عظیم کا صدقہ تجھ کو تیرا ہی داسطہ پیارے میرے یاروں کو دے شفا پارے ( آمين)

"الفينل" ۳۳۲ فروري ۹ ۱۹۳۶

#### بسماللهالسميعالدعاء

حفرت نواب مجہ عبداللہ خان صاحب پر بیاری کے دوبارہ مملہ پر نیز منصورہ بیٹم کی ملالت مسلسل پرید دعائیے لکم کامی مئی۔ مندرجہ بالادعا کا ایک شعریہ بھی تھا جو ایک سے دو ہو جانے کی دجہ سے اس وقت میں نے نکال دیا تھا۔ سے تو چاہے اگر خاک کی چنگی میں شفا دے مر ذرہ ناچیز کو اکسیر بنا دے

"مباركه"

اے محسن و محبوب خدا اے مرے بیارے
اے قوت جاں اے دل محزوں کے سمارے
اے شاہ جمال نور زماں خالق باری
ہر نعمت کونین ترے نام پہ واری
یارا نہیں باتی ہے زباں شکر و ثنا کا
احسان سے ہندوں کو دیا اذن دعا کا
کیا کرتے جو حاصل ہیہ وسیلہ بھی نہ ہوتا
ہے تیہ سے دو باتوں کا حیلہ بھی نہ ہوتا

تسکین دل و راحت جال مل ہی نہ سکتی آلام زمانہ سے امال مل ہی نہ سکتی پروا نہیں باقی نہ ہو بے شک کوئی چارا کافی ہے ترے دامن رحمت کا سمارا

> مایوس مجھی تیرے سوالی نہیں پھرتے بندے تری درگاہ سے خالی نہیں پھرتے

مالک ہے جو تو جاہے تو مردوں کو جلا دے ا اے قادر مطلق مرے پیاروں کو شفا دے

> ہر آن ڈا تھم تو چل سکتا ہے مولی وقت آ بھی گیا ہو تو وہ ممل سکتا ہے مولی

تقدیر یمی ہے تو یہ تقدیر بدل دے تو مالک تحریر ہے "تحریر" بدل دے اور مالک تحریر ہے "تحریر" بدل دے (آمین) ("الفضل" ۳۰ ارچ۱۹۳۹ء صغه ۲)

#### قطعه

چند ہی دن کی جدائی ہے ہے مانا لیکن بد مزہ ہوگئے ہے دن بخدا تیرے بعد ہے دعا ہے کہ جدا ہوکے بھی خدمت میں رہوں زندگی میری رہے وقف دعا تیرے بعد



("الفينل" ٨- نومبر ١٩٥٠ء)

## فغان دروليش

[ در فراق حضرت مصلح موعو د ایده الله بنصره العزیز و دیگر بزرگان دین ]

جو دور ہیں وہ یاس ہمارے کب آئیں گے دل جن کو ڈھونڈ تا ہے وہ پارے کب آئیں گے ہر دم گئی ہوئی ہے بسر راہ پر نظر آخر ہاری آنکھ کے تارے کب آس گے یارب ہمارے "شاہ" کی بہتی اداس ہے اس تخت گاہ کے راج دلارے کب آئیں گے لب یر دعا ہے تیرنے کرم یر نگاہ ہے عاشق ترے "حبیب" ہمارے کب آئس گے جو سر کو خم کئے تری تقدیر کے حضور تیری "رضا" کو یاکے سدھارے کب آئیں گے کب راہ ان کی تیرے فرشتے کریں گے صاف ک ہوں گے واپسی کے اشارے؟ کب آئس گے

\_\_\_\_

جو ٹوٹ کر گئے ہیں ای آسان سے پھر لوٹ کر ادھر وہ متارے کب آئیں گے صحن چمن سے "گل" جو گئے شل "بوئے گل" رجمت کی بارشوں سے کھارے ک آئیں گے زخم جگر کو مرہم وصلت ملے گا کب ٹوٹے ہوئے دلوں کے سمارے کب آئس گے ریکے کب وہ محفل کالبَدْر فی انٹیجُوم وہ "جاند" کب ملے گا وہ تارے کب آئیں گے کب پھر "منار شرق" یہ چکے گا آناب "شب" کب کٹے گی "دن" کے نظارے کب آئمنگے کہتا ہے رو کے ول شب تاریک ہجر میں وہ "مر و ماہتاب" تمہارے کب آئیں گے؟



# في امان الله

(اپنی محمودہ کے نام) [پیانظم صاجزادی سیدہ محمودہ بیگم صاحبہ کی تقریب رخصتانہ پر کہی گئی تھی۔]

س لو جاؤ تم کو سایه رحمت نصیب ہو

بردھتی ہوئی خدا کی عنایت نصیب ہو

س ہر ایک زندگی کی حلاوت نصیب ہو

ہر ایک' دو جمان کی نعمت نصیب ہو

س علم و عمل نصیب ہو، عرفان ہو نصیب زوق دعا و حسن عبادت نصیب ہو محمود عاقبت ہو، رہے زیست بامراد خوشیاں نصیب، عزت و دولت نصیب ہو

> س ہو رشک آفتاب' ستارہ نصیب ہو آپ اپنی ہو مثال' وہ قسمت نصیب ہو

نور و جمیل "نور" دل و جال میں بخش دے اس کے کرم سے چاند سی طلعت نصیب ہو

س ہر ایک دکھ سے تم کو بچائے مرا خدا ہر ہر قدم پہ اس کی اعانت نصیب ہو بس ایک درد ہو کہ رہو جس سے آشا محبوب جاوداں کی محبت نصیب ہو

ہر وقت دل میں پیار سے یاد خدا رہے ہیں لذت و سرور ہیے جنت نصیب ہو تنخیر خُلُق و محبت سے تم کرو ہر ایک سے خلوص و محبت نصیب ہو

اقبال "تاج سر" ہو ترے "سر کے تاج" کا اس کو خدا و خلق کی خدمت نصیب ہو نکلیں تہماری گود سے بل کر وہ حق پرست ہاتھوں سے جن کے دین کو "فصرت نصیب ہو

ایی تمہارے گھر کے چراغوں کی ہو ضیاء عالم کو جن سے نور ہدایت نصیب ہو راضی ہوں تم سے میں۔ مرا اللہ بھی رہے اس کی رضا کی تم کو سرت نصیب ہو

افضل ہمارے تھم کو تم جائتی رہیں دنیا و دیں میں تم کو فضیلت نصیب ہو راحت ہی میں نے تم سے بہرطور پائی ہے تم کو بھی دو جمان میں راحت نصیب ہو

گھر تھا صدف تو' تم در خوش آب و بے بہا اس سے بھی بڑھ کے دولت عصمت نصیب ہو کھٹکا نہ کوئی نعل تمہارا مجھے تمہیں آرام قلب و جان و سکینت نصیب ہو

حافظ خدا رہا میں رہی آج تک امیں جس کی تھی اب اسے یہ امانت نصیب ہو (مساح مارچ ۱۹۵۲ء صغہ ۱۹ بوالہ "الفسل" ۱۹۳۱ء)

#### رخصتانه

مندرجہ ذیل چند اشعار میری بھیجی عزیزہ آمتہ النصیر سلمہااللہ تعالی (جو سارہ بیگم مرحومہ کے بطن سے بیں) کی رخصتی کے دن قدرتی دردمند جذبات کے ماتحت کمے گئے جو ربوہ میں محفل شادی میں پڑھے گئے۔ (مبارکہ بیگم ۲۹-جنوری ۱۹۵۲ء)

(1)

# بزبان حضرت مصلح موعود ايده الله تعالى

یہ راحت جال نور نظر تیرے حوالے
یارب مرے گلش کا شجر تیرے حوالے
اک روٹھنے والی کی امانت تھی مرے پاس
اب لخت دل خستہ جگر تیرے حوالے
ظاہر میں اسے غیر کو میں سونپ رہا ہوں
کرتا ہوں حقیقت میں گر تیرے حوالے

پنے ہے یہ ایمان کا اظلاق کا ذیور
یہ لعل یہ الماس و گر تیرے حوالے
یہ شاخ قلم کرتا ہوں پیوند کی خاطر
اتنا تھا مرا کام "ثمر" تیرے حوالے
سنت تیرے مرسل کی ادا کرتا ہوں پیارے
دبند کو سینہ سے جدا کرتا ہوں پیارے

#### ۲) بزبان عزیزه امته النصیر بیگم

یہ ناذش صد سمس و قمر تیرے حوالے مولا مرا نایاب پدر تیرے حوالے اس گھر میں پلی بردھ کے جوال ہوکے چلی میں پیارے ترے "محبوب" کا گھر تیرے حوالے سب چھٹتے ہیں مال باپ بہن بھائی جیتیج سب باغ یہ بوٹے یہ ثمر تیرے حوالے یہ باغ یہ بوٹے یہ ثمر تیرے حوالے

گھر والے تو یاد آئیں گے یاد آئے گا گھر بھی

یہ صحن ہے دیوار ہے در تیرے حوالے
جب مجھ کو نہ پائیں گے تو گھرائیں گے دونوں
یارب مری ای کے پیر تیرے حوالے
مجبور ہوں مجبور ہوں منہ موڑ رہی ہوں
چھوڑا نہیں جاتا ہے گر چھوڑ رہی ہوں



("انفىنل" ا۳- جنوري ۱۹۵۷ء صغمه ۲)

## "ہوگیا آخر نمایاں فرق نورونار کا"

جب دل صافی میں اترا عکس روئے یار کا بن گیا وہ بسر عالم آئینہ ابصار کا

جس نے دیکھا اس کو اپنی ہی جھلک آئی نظر مدتوں جھگڑا چلا دنیا میں ''نور و نار'' کا

> خوب بھڑکی آگ عالم بن گیا "دارالفساد" ابتدا سے کام ہے "ہیزم کشی" اشرار کا

پر خدا سے ڈرنے والے کب ڈرے اغیار سے برھ کے کب آگے فدم بیجھے ہٹا اخیار کا

رب سے افضل تھے گر اصحاب ختم المرسلین خلق میں کامل نمونہ عشق کے کردار کا

نرند اعداء میں گھر کر بھی نہ "ؤر" جانا بھی خواہش اعلائے حق تھی شوق تھا دیدار کا کردئے سینے سپر مرتے گئے بوضتے گئے منہ پھرایا کفر کے ہر کشکر جرار کا

آساں شاہر ہے ہاں اب تک زمیں کو یاد ہے کانپ جانا نعرہ تکبیر سے کفار کا

> عشق میں تحلیل روحیں چور زخموں سے بدن سابی شمشیر میں پیام دینا یار کا

ابر رحمت ہوکے جب سارے جمال پر چھا چکے کہہ دیا شیطال نے ہنس کر "زور تھا تلوار کا"

پھر نئی صورت میں ظاہر جلوہ جاناں ہوا نور پھر اترا جمال میں "مبدء الانوار" کا

چن لیا اک عاشق خیر الرسل شیدائے دیں جس کی رگ رگ میں بھرا تھا عشق اپنے یار کا

> تکم فرمایا "قلم تھامے ہوئے میداں میں آ" صفحہ قرطاس سے رد کر عدد کے وار کا

پھینک کر شمشیر و خنجر آج دنیا کو دکھا جذب صادق رعب ایماں عاشقان زار کا

> "گالیاں کھا کر دعا دو پاکے دکھ آرام دو" روز دل پر تیر کھاؤ تھم ہے دلدار کا

ایک دن تو سب نے مرنا ہے یہ کچھ مشکل نہیں دن میں سو سو بار مرنا کام ہے ابرار کا

> نوک خامہ سے سلجھتی سکھتیاں دیکھا کئے خوب تار و بود گڑا دجل کی سرکار کا

جھوٹ کے منہ سے اترنے جب لگی بھٹ کر نقاب ہوگیا دشوار سینا اس کے اک اک تار کا

سانپ کی مانند بل کھاتا ہے ابلیس لعیں دکھے کر رنگ جمالی احمد مختار کا

حق و باطل میں کرے گی چیٹم بینا امتیاز ہوگیا آخر نمایاں فرق "نور و نار" کا



ا" الفضل " ٢٤- جولاني ١٩٥٢ء)

## فخش گوئی اور نعرہ تکبیر

ایک چیتم دیده و گوش شنیده منظرے متاثر ہو کر

ہاری جان فدا سید الوراء کے لئے سبھی نثار ہیں اس شاہ دو سرا کے لئے بروئے کار ہے شیطاں نقاب برانداز "بری" کو "خوب ہے" ہم کیوں کمیں ریا کے لئے طريق شرع نهيں اسوه رسول نهيں مقام شرم ہیں یہ "غول" اتقیا کے لئے نی کے نام مقدی کی آڑ لے لے کر وفا کی شان دکھانے کے لئے جو رہن ہو چکی ابلیس کے خزانے میں وہ "روح" نذر شہنشاہ انبیاء کے لئے؟ دہان کھلتے ہی اڑتی ہے بوئے طاغوتی نہیں! یہ لب نہ ہلیں ذکر مصطفیٰ کے لئے ّ

یزیدی فعل' زبانوں پہ ''یا علی'' توبہ! بیہ اور تیر چلے آل مرتضٰی کے لئے ای زباں سے ای وقت گند بک کر خدا کا نام نہ لو ظالمو! خدا کے لئے



(۱) درایام کرب

سموم غم کے تھپیڑے پند! پند! وفع بليات طاہئے جھلے گئے ہیں سینہ و دل جاں بلب ہیں ہم جھڑیاں کرم کی' فضل کی برسات جاہے مانا کہ بے عمل ہیں نہیں قابل نظر میں "خانہ زاد" پیر بھی مراعات جائے یل مارنے کی درر ہے حاجت روائی میں بس النَّفاتِ قاضي حاجات حاج ُ اتنا نہ کھنچ کہ رشتہ امید ٹوٹ جائے گرے نہ جس سے بات وہی بات چاہئے

### ۲) میدان حشرکے تصور میں

نہ روک راہ میں مولا! شتاب جانے دے
کھلا تو ہے تری "جنت کا باب" جانے دے
مجھے تو دامن رحمت میں ڈھانپ لے یوں ہی
حیاب مجھے سے نہ لے "بے حیاب" جانے دے

سوال مجھ سے نہ کر اے مرے سمیع و بھیر جواب مانگ نہ اے "لاجواب" جانے دے مرے میں کئے مرے میں کئے مرے میں کئے مرے گنہ تری مخشش سے بردھ نہیں کئے دے تار حیاب و کتاب جانے دے

مخجے قتم ترے "ستار" نام کی پیارے بروئے حشر سوال و جواب جانے دے بلا قریب که بیه "خاک" پاک ہو جائے نه کر یمال مری مٹی خراب جانے دے رفتی جاں مرے۔ یار وفا شعار مرے بیہ آج پردہ دری کیسی؟ پردہ دار مرے



#### رعا

مجمع اغیار میں یہ راز کی باتیں نہ کھول میرے اپنے تک ہی رہنے دے مرے احوال کو اپنی ستاری کا صدقہ میرے ستار العیوب حوض کوٹر میں ڈبو دے نامہ اعمال کو



### نشان حقیقت کی آر زو

ڈاکٹر سرمحہ اقبال کی نظم

مجھی اے حقیقت منظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں مجدے تزب رہے ہیں مری جمین نیاز میں

کے جواب میں

مجھے دیکھ طالب منتظر مجھے دیکھ شکل مجاز میں جو خلوص دل کی رمق بھی ہے ترے ادعائے نیاز میں

ترے دل میں میرا ظہور ہے ترا سر ہی خود سر طور ہے
تری آنکھ میں مرا نور ہے مجھے کون کہتا ہے دور ہے
مجھے دیکھتا جو نہیں ہے تو' یہ تری نظر کا قصور ہے
مجھے ویکھ طالب منتظر مجھے دیکھ شکل مجاز میں
کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تری جبین نیاز میں

مجھے دکھے رفعت کوہ میں مجھے دکھے پستی کاہ میں مجھے دکھے عجز فقیر میں مجھے دکھے شوکت شاہ میں نہ دکھائی دوں تو یہ فکر کر کہیں فرق ہو نہ نگاہ میں مجھے دکھ طالب منتظر مجھے دکھ شکل مجاز میں کہ ہزاروں سجدے ترب رہے ہیں تری جبین نیاز میں

مجھے ڈھونڈ دل کی تڑپ میں تو مجھے دیکھ روئے نگار میں سمجھے بلبلوں کی صدا میں سن مجھی دیکھ گل کے نکھار میں میری ایک شان بہار میں میری ایک شان بہار میں

مجھے دیکھ طالب منتظر مجھے دیکھ شکل مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تری جبین نیاز میں

میرا نور شکل ہلال میں مراحس بدر کمال میں کبھی دکھے شان جلال میں رکھے شان جلال میں رگ جاں سے ہوں میں قریب تر ترا دل ہے کس کے خیال میں

مجھے دیکھ طالب منتظر مجھے دیکھ شکل مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تری جبین نیاز میں

\*\*\*

(ما منامه "مصباح" اكتوبر ١٩٥٣ء)

# حضرت مصلح موعود کی بورپ سے آمدیر

(ممس صاحب کے خط کے جواب میں)

صد مبارک آرہے ہیں آج وہ روز و شب بے چین تھے جن کے لئے آخر خدا کے فضل سے دن گیا آخر خدا کے فضل سے دن گئا کرتے تھے جس دن کے لئے



("الفصل "٢٦- تتبر١٩٥٥ء- خير مقدم نمبر

### بهتان بر صبر ایک یاد گار نظم

محترم ذاكثرصا جزاده مرزامنور احمر صاحب

۱۹۳۹ء میں فاکسار مالیر کو للہ ایک ہفت کے لئے ممیا- اس وقت فاکسار کے رشتہ کی بات محمودہ بیٹم سے چل رہی تھی۔ میں نے اپنی آٹوگراف سیدہ بری بھو بھی بان حضرت نواب مبارکہ بیٹم نوراللہ مرقد حاکو دی کہ کوئی نصیت لکھ دیں وہ سرے روز فاکسار نے ان سے پو چھاکہ لکھ دیا ہے؟ تو فرمایا ابھی ٹھرو میں دماکر رہی ہوں۔ چنائچہ دو دفعہ اسی طرح فرمایا قو بحر فاکسار کی واپسی کے دن سے ایک روز قبل مجھے بلاکر آٹوگراف دی اور کماکہ تمارے لئے دماست کی ہے اور یہ اشعار میرے دل میں آئے ہیں جو لکھ ویے ایس جن کا منوان تھا" بستان پر مبر" فاکسار ذیل میں اس کا تکس شائع کررہا ہے آگہ احباب جماعت اس اصول پر عمل کرکے اپنی زندگوں کو پر سکون اور کامیاب بنا سکیس اور انٹہ تعانی کہ خاتات میں دہیں۔ آمین ثم تمن

مبر ہر رنگ میں اچھا ہے پر اے مرد عقیل غلط الزام پہ ہو مبر تو ہے مبر جمیل

لوگ سمجھیں گے تو سمجھیں یہ خطا کا ہے ثبوت تم سمجھ لو کہ ہے سو بات کی اک بات "سکوت"

شعلہ جو دل میں بھڑکتا ہے دبا دو اس کو جموث پر آگ جو لگتی ہے بجما دو اس کو

ضبط کی شان کچھ اس طرح نمایاں ہو جائے آپ سے آپ ہی دشمن بھی ہراساں ہو جائے آج جو تلخ ہے بے شک وہی کل شیریں ہے سے کی نے ہے کما "صبر کا پھل شیریں ہے" کیا ہے بہتر نہیں مولا ترا ناصر ہوجائے نامرادی عدو خلق یه ظاہر ہو جائے صبر کر صبر کہ اللہ کی نفرت آئے تيري خيلي موئي غيرت په وه غيرت کھائے وہ لڑے تیرے لئے اور تو آزاد رہے خوب تکتہ ہے ہے اللہ کرے یاد رہے لب خاموش کی خاطر ہی وہ لب کھولتا ہے جب نہیں بولتا بندہ تو خدا بولتا ہے

<sup>(</sup>مباركه- ۳جون ۱۹۳۹) -

نوت : ماہنامه خامد ربوه ماه نومبر ١٩٥٥ء ميں يد لقم كنده انتااف سے شائع وو لي ب

## تحریک دعائے خاص

دعائے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدریں (۱)

یاد ہے چھبیں ہے س آٹھ خزب المومنیں! وقت صبح محشر آفریں وقت صبح محشر آفریں

دیکھنے پائے نہ جی بھر کر کہ رخصت ہوگیا مشعل ایماں جلاکر نور دور آخریں

ہاتھ ملتے رہ گئے سب عاشقان جاں نثار لے گیا ''جان جمال'' کو گود میں جال آفریں

جسم اطہر کے قریں مرغان کبل کی تڑپ ہورہی تھی روح اقدس داخل خلد بریں

> جس طرف دیکھا ہی حالت متھی ہر شیدائی کی سر بہ سینہ۔ چشم باران۔ پشت خم۔ اندوہ گیں

<sup>🖈</sup> تاریخ و فات حضرت مسیح موعود علیه السلام ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء

حسرتیں نظروں میں لے کر صورتیں سب کی سوال اب کہاں تسکین ڈھونڈیں "بے سہارے" دل حزیں

وہ لب جال بخش کہہ کر قم باذنبی چپ ہوئے ہجر کے ماروں کو اب کوئی جلائے گا نہیں؟ کون دکھلائے گا ہم کو آسانی روشنی؟ "چودھویں کا چاند" چھپ جائے گا اب زیر زمیں

> دونوں ہاتھوں سے لٹائے گا خزانے کون اب؟ تشنہ روحیں کس سے لیں گی آب فیضان معیں؟

> > (٢)

اک جوان منحیٰ اٹھا بعزم استوار اشکبار آنکھیں لبول پر عہد راسخ دل نشیں شوکت الفاظ بھرائی ہوئی آواز میں کرب و غم میں بھی نمایاں عزم و ایمان و یقیں میں کروں گا عمر بھر جمیل تیرے کام کی میں تری تبلیغ بھیلا دوں گا ہر روئے زمیں زندگی میری کئے گی خدمت اسلام میں وقف کردوں گا خدا کے نام پر جان حزیں یہ ارادے اور اتنی شان ہمت دیکھ کر اس گھری بھی محو جیرت ہورے تھے سامعیں درد میں ڈوبی ہوئی تقریبے سن سن کر جسے لوگ روتے تھے ملائک کمہ رہے تھے "آفریں" چشم ظاہر بیں سے بنال ہے ابھی اس کی چمک

تیری قسمت کا ستارا بن چکا ماه مبیں

(m)

سریہ اک بار گراں لینے کو آگے ہوگیا ناز كا پالا ہوا ماں باپ كا طفل حسيس کرسیں سکتا کوئی انکار عالم ہے گواہ جو کہا تھا اس نے آخر کر دکھایا بالیقیں ذات باری کی رضا ہر دم رہی پیش نظر خلق کی بروانہ کی خدمت سے منہ موڑا نہیں چیر کر سینے پہاڑوں کے قدم اس کے برھے سینہ کوبی پر ہوئے مجبور اعدائے لعیں دشمنوں کے وار چھاتی پر لئے مردانہ وار پشت پر ڈسے رہے ہر وقت مار آسیں الی باتیں جن سے پھٹ جاتا ہے پھر کا جگر صبر سے سنتا رہا ماتھ یہ بل آیا نہیں

کوئی پوچھے کس گنہ کی اس کو ملتی تھی سزا؟ کس خطا پر تیر برسائے؟ گروہ ظالمیں! گریہ یعقوب نصب شب خدا کے سامنے صبرِ ایوبی برائے خلق با خندہ جبیں

صرف کر ڈالیں خدا کی راہ میں سب طاقتیں جان کی بازی لگا دی قول پر ہارا نہیں

ارض ربوه جس كى شاہر ہے وہ معمولی نه تھا خون "فخر المرسليں" تھا شير ام المومنيں

آج فرزند مسیحائے زماں بیار ہے دعویٰ داران محبت سو رہے جاکر کہیں؟ قوم احمر! جاگ تو بھی جاگ اس کے واسطے

ان گنت راتیں جو تیرے درد سے سویا نہیں

ہو دعائے درد دل سالم رہے قائم رہے سے "دعائے احمر ثانی" نویر اولیس



## دعا ئی<u>ں اور نصائح</u> خالد کے نام

[خالد اعبدالرحیم خال) ایک زمانه میں انگلینڈ میں فیل ہو کر سخت گھبرا گئے تھے۔ اور ان دنوں کچھ صحت بھی خراب ہو گئی تھی۔ اس وقت ان کو ایک دعاثیہ اور نصیحت کا خط لکھا تھا ۔ بن قلم برداشتہ ۔ وہ تهذیب انسوال لاہور ۱۹۲۵ء میں شائع ہو چکا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ اور دیا ہ

اللام علیم اللام علیم اللام علیم اللام علیم اللام علیم اللام کی سنت سے دیں ہوں دعا خالد کپھر صدق و محبت سے مقبول دعا تمیں ہوں سب دور بلائیں ہوں سے مقبول دعا تمیں ہوں اب خیر سے عزت سے رحمت کی رہے عاب کی رہے باید سے عزت سے مرتب کا رہے سایہ بردھتا ہی رہے باید سے عزت سے مرتب ندا رکھے آسائش و صحت سے بیایہ بردھتا ہی دہے باید

صحت بھی ہو عزت بھی ہو دین بھی دولت بھی سرت ہے بہت اچھی طاہر ہو یہ صورت سے

راضی ہو خدا تم سے شیطاں ہو جدا تم سے لبریز رہے سینہ ایمان کی دولت سے فضلوں کی لگیں جھڑیاں خوشیوں سے کٹیں گھڑیاں انعام کی بارش ہو خالق کی عنایت سے

مخلوق پہ شفقت ہو ہر اک سے مروت ہو معمور ہو دل ہر دم خالق کی محبت سے

مخدوم وہی ہوگا جو دین کا خادم ہو سب شان ہے مسلم کی اسلام کی شوکت ہے

> بن جاؤ خدا کے تم آجائے گی خود دنیا جوڑے ہوئے ہاتھوں کو تر عرق ندامت سے

ہاں یاد رہے خالد سے شان ہے مومن کی مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے

محنت ہو اگر سچی ضائع وہ نہیں ہوتی تم کام کئے جاؤ اخلاص سے ہمت سے ہمت نہ بھی ہارو مایوس نہ ہرگز ہو بڑھ کر نہ ہٹو بیچھے اکتاؤ نہ محنت سے

> سب فضل خدا ہوگا امید رکھو قائم گھبرا نہ کہیں جانا افکار کی شدت سے

اللہ پہ بھروسہ ہو اور پاک ارادے ہوں اعمال کی برسش ہے انسان کی نیت سے

سینیا بھی کرو اس کو بانی سے دعاؤں کے پھل کھانے ہیں گرتم نے پچھ نخل ریاضت کے پہل کھانے ہیں گرتم ہے کہ شکل ریاضت کے پہلے کہ کہ

## غيرمطبوعه اشعار

حضرت سیده نواب مبار که بیگم صاحبه اپنے ایک خط میں تحریر فرماتی ہیں: " "چند جسته مزید دعائیہ وغیرہ اشعار جو یاد تھے یا کوئی پر زہ مل ممیاار سال ہیں" (۱)

[ایک دعاجو ۱۹۳۱ء میں طیبہ مندیقہ بیٹم سعود احمد خان ان ایک دی ہیں گئی کا میرے مولا کھن ہے راستہ اس زندگانی کا مرے ہر ہر قدم پر خود رہ آسان پیدا کر تری نفرت سے ساری مشکلیں آسان ہو جائیں ہزاروں رحمتیں ہوں فضل کے سامان پیدا کر جو تیرے عاشق صادق ہوں فخر آل احمد ہوں اللی نسل سے میری تو وہ انسان پیدا کر اللی نسل سے میری تو وہ انسان پیدا کر

**☆**0☆

#### (۲) ایک پکار

کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں سر تا بہ یا سوال ہوں سائل نہیں ہوں میں میری خطائیں سب ترے غفراں نے ڈھانپ لیس اب بھی نگاہ لطف کے قابل نہیں ہوں میں؟

دحشت مری نہیں ابھی ہم پاپیہ جنوں اہل خرد پہ بار ہوں عاقل نہیں ہوں میں میرا کوئی نہیں ہے ٹھکانا ترے سوا تیرے سوا کسی کے بھی قابل نہیں ہوں میں

مٹتی ہوئی خودی نے پکارا کہ اے خدا! آجا کہ تیری راہ میں حائل نہیں ہوں میں یہ راگ دل کا راز ہے سن درد آشنا کچھ ہمنوائے شور عنادل نہیں ہوں میں **(m)** 

### وردول

درد کہتا ہے بما دو خون دل آنکھوں سے تم عقل کہتی ہے نہیں! آہ و فغال مع سود ہے خوف کہ لگ جائے نہ اشکوں کی جھڑی آج میرا مطلع دل پھر غبار آلود ہے آج میرا مطلع دل پھر غبار آلود ہے

(r<sup>'</sup>)

دعائيه

[مسعود احمد خان کو اس کے بجین میں لکھ کر دیا تھا]

دو جمال میں تجھ کو حاصل گوہر مقصود ہو اے مرے مسعود تیری عاقبت محمود ہو (آین)

### (۵) الحمدللد

فرش سے عرش پہ پینجی ہیں صدائیں میری میرے اللہ نے س لی ہیں دعائیں میری

**(Y)** 

۱۹۲۴ء کو ایک خواب میں شعر آیا ۔

مایوس و غم زدہ کوئی اس کے سوا نہیں قبضے میں جس کے قبضہ سیف خدا نہیں

"سیف خدا" والا مصرع تو پورایاد رہا- اوپر کے مصرع کا مغہوم بھی یمی تھا- اسی وقت اس کو بھی لکھ لیا تھا- ٹھیک کرکے بوے ماموں جان مرحوم نے "سیف خدا نہ ہو"- لکھاہے - مگراصل اسی طرح تھاجس طرح میں نے لکھاہے - (مبارکہ)

 $(\angle)$ .

ایک شب کو دعا کے بعد خواب میں یہ مصرع با آواز بلند سائی دیا۔ آ کھ کھلی تو

حضرت اماں جان میرے قریب ہی نماز میں مصروف تھیں۔ ع فیر ہی فیر رہے فیر کی راہیں کھل جائیں اس پر مصرع نگایا گیا۔ شعر ہوا ۔ وہ کرم کر کہ عدو کی بھی نگاہیں کھل جائیں "فیر ہی فیر رہے فیر کی راہیں کھل جائیں"

**(**\(\Lambda\)

#### متفرق

اور کرشمہ قادر باری قدرت کا دکھلاوے بخ بنائے ٹوٹ چکے اب ٹوٹے کام بناوے

اللی مشکلیں آسان کردے دست قدرت سے اللی فضل کے سامان کردے اپنی رحمت سے

[ كى عزيز لزى في معرع فرح غالب كادے كر چند اشعار كملوائ تع - وه بى پانچ چه كليے موك ل كے :-]

پھر دکھا دے مجھے مولا مرا شاداں ہونا صحن خانہ کا مرے رشک گلتاں ہونا

ان کے آتے ہی مرے غنچ دل کا کھلنا اس خزاں کا مری صد فصل بماراں ہونا

> خلقت انس میں ہے انس و محبت کا خمیر گر محبت نہیں بیار ہے انسال ہونا

قابل رشک ہے اس خاک کے پتلے کا نصیب جس کی قسمت میں ہونا

رو کے کہتی ہے زمیں گر نہ سے نام خدا "ایی بہتی ہے تو بہتر ہے بیاباں ہونا"

فعل دونول ہی نہیں شیوہ مرد مومن رونا تقدیر کو تدبیر پہ نازاں ہونا للد الحمد چلی رحمت باری کی نسیم دیکھنا غنچہ دل کا گل خندان ہونا



### بإدمشهود

اور

## ورخواست وعائئ لغم البدل

[عزیزی سید مسعود احمد اور عزیزہ استہ الرؤف بیلم کا پلوشی کا بیٹا سید مشہود احمد جو بہت پیاری اداؤں والا بچہ نیزا پی عمر سے بڑھ کر ذہین اور خوش خلق بچہ تھا۔ چھوٹی عمر لے کر آیا تھا اسے ہمارے پیارے موٹی نے بلالیا۔ اس جدائی سے سب عزیزوں کے دل عمکین طبعی طور پر ہو گئے۔ اس کی والدہ اور پر دیسی مجاہد باپ نیز منصور احمد اور ناصرہ بیگم سلمہااللہ تعالی پر یہ صدمہ بہت اثر انداز ہوا۔ در خواست ہے کہ سب احمدی بھائی بہن ان کے لئے خیر سے نعم البدل نیک خادم دین عطا ہونے کی دعا فرماکر ممنون فرماکیں اور ساتھ ہی عزیزہ امتہ الفکور میری نواسی عزیزی ناصر احمد کی بیٹی اور عزیزہ استہ القدوس (بیگم مرزاوسیم احمد) کے لئے بھی بہت دعا فرماکیں۔ ان دونوں کے دلات بھر ہونے والی ہے۔ دونوں کے لڑکے مردہ لیے بھی بہت دعا فرماکیں۔ ان دونوں کے دلادت بھر ہونے والی ہے۔ دونوں کے لڑکے مردہ ان کو بیٹے نیک خادم دین بلند اقبال عطا فرماکر خوشی دکھائے۔ مندرجہ ذیل چند شعر مشہود کی یاد میں کہ بیٹے۔ والسلام۔ مبارکہ ]

مسرا کر جس نے سب کے دل لبھائے چل بیا بیار کرتے تھے جے اپنے پرائے چل بیا خلق اس معصوم کا اس کی ادائیں دل نشین بھولنا چاہیں بھی گر تو بھولنا ممکن نہیں

بھولے بھالے منہ سے وہ باتیں نرالی آن سے نضے منے یاؤں سے چلنا وہ اس کا شان سے

کشتی عمر رواں کیدم کدھر کو مڑ گئی اک ہوا ایسی چلی کہ گھر کی رونق اڑ گئی

چار دن بنس کھیل کر "مشہود" رخصت ہوگئے کھل کے گلمائے مسرت داغ حسرت دے گئے

نقش دل پر ایک تصویر خیالی رہ گئی گود ماں کی بھر کے پھر خالی رہ گئی

اپنی رحمت سے الهی جلد دے تعم البدل بید دل فرقت زدہ ہے چین پھر یا جائیں کل رائفنل ۱۹۱۲ ج

کل بمعنی سکون و ترام

## ایک مجاہد کی جدائی پر

[ای گزشتہ جلبہ سالانہ کے قریب ایک مبع آگھ کھلتے کھلتے ہے مصرع میری زبان پر تھا ع "غلامے از غلامان محمہ"

اس سے پہلے کوئی خواب دیکھا ہوتو دہ فراموش ہوچکا تھا۔ بظاہر اس میں کوئی قابل تثویش پہلو ہی محسوس ہونا ضروری نہ تھا۔ آئم میرے دل پر اچھا اثر نہ تھا۔ وہم آتے رہے۔ دعاکی مگر خیال سالگارہا۔

چوہدری فتح محمہ صاحب سیال مرحوم کی اچانک دفات کی خبرپر اس خواب دالے مصرمہ پر چند اشعار اس صدمہ کی حالت میں آخر صورت پذیر ہو گئے جو درج ذیل ہیں۔

الله تعالی محفوظ رکھے۔ کسی کا بچہ وفات پاجا تا ہے تو دعادی جاتی ہے کہ خدا نعم البدل دے گرمیرے خیال میں ان بیش قیت خدام دین کی وفات پر اس سے بھی بڑھ کر تڑپ کے ساتھ ہراحمدی کے دل سے بید دعا نکلی چاہئے کہ اللی ہم کو نعم البدل دے۔ ایک نہیں بلکہ ایک کے وض ہزاروں۔ آمین۔ مبارکد]

جواں مردے زمردان محمد "غلامے از غلامان محمد"
کیے از عاشقان روئے احمد کیے از جال ناران محمد
سنا ہے آج رخصت ہوگیا ہے نبھا کر عمد و بیان محمد
بسرعت سوئے جنت اڑگیا ہے مجاہد طیر پران محمد
رہا کوشاں یے فتح محمد فدا کی جان قربان محمد

وہ چل دیتا جدهر کرتے اشارہ علمبردار ذی شان محمد اسی کوشش میں ساری عمر گزری چھلے بھولے گلتان محمد بشرتھا بھرتے بھرتے تھک گیاتھا بنہ لی زیر دامان محمد مبارک ہے یہ انجام مبارک نے تسمت محبان محمد



## احمدی بچیوں کی جانب سے دعابرائے حضرت خلیفۃ المسے ایدہ اللہ

کسی طور یہ چین یا آ نہیں ہے کھلے ہیں مگراس کی رحمت کے باب دعا کر خدا ہے پریشان نہ ہو طریقہ تسلی کا بتلا دیا ہے کمااس نے بندوں کو اِتِّنی مُبجیْب دعائیں کرو میں کروں گا قبول بڑی آس لے کر دعا کررہی ہوں خوشی کی خبر ہم کو جلدی سنا دے ترے دریہ بندہ جو کوئی صدا دے میں جوما نگتی ہوں مجھے وہ دلارے مری شرم رکھ میری جھولی بھرا دے بہت دن سے بیار ہے اب شفا دے ہوائین تو رحمت کی این چلا دے بلائیں ملیں اور خوشیاں دکھادے

قرار وسکوں دل کو آیا نہیں ہے کڑا وقت ہے اور بڑا اضطراب دل غمزده تو ہراساں نہ ہو برا اس نے احمان ہم یر کیا ہے وہ ہے تیری شہ رگ سے زیادہ قریب کہا میرے بندو نہ ہونا ملول دہی یاد وعدہ ترا کر رہی ہوں اللی ہمیں ربج وغم سے چھڑا دے یہ ممکن نہیں ہے کہ خالی پھرے وہ خدایا میں ناچیز بندی ہوں تیری ترے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہوں وه "محبوب" تيرا همارا "خليفه" گھرے ہیں جو بادل یہ بھٹ جا کمیں سارے کرم ہے انہیں تندرسی عطا کر اندھرا مٹے روشنی پھیل جائے اب اک اور عالم کو پھیرا دکھا دے کمو سننے والو میرے ساتھ آمین خدا تم کو بہتر سے بہتر جزا دے



## تھلے اور پھولے بیہ گلشن تمہارا

محترم صاجزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کے فرزند اکبر صاجزادہ مرزا بجیب احمد صاحب کی شادی کی تقریب پر حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحب مظلمالعالی نے مندرجہ ذیل دعائیہ اشعار رقم فرائے اور تحریر فرایا۔

پارے مبارک!

باوجود طبیعت آجکل اکھڑی اکھڑی رہنے کے اور صحت کی خرابی کے تمہاری فرمائش پر سات شعرسادہ سے دلی دعاؤں کے ارسال ہیں۔ (مبار کہ ۲۳-۱۱-۲۸)

مرے پیارے بھائی کے پیارے مبارک
رہیں کام سارے تمہارے مبارک
مبارک ہو بیٹے کی شادی رچانا
مبارک بھیجی تمہیں بیاہ لانا
مبارک یہ جوڑا ہو فضل خدا سے
قدم ان کے بھٹکیں نہ راہ وفا سے
مبارک ملیں ان کی کھیتی سے فصلیں
مبارک ملیں ان کی کھیتی سے فصلیں
عبلیں ان سے یا رب بہت یاک نسلیں

طے ان کو ہر دین و دنیا کی نعمت
دلوں پر ہو غالب خدا کی محبت
پی اور پھولے یہ گلشن تمہارا
بھرے موتیوں سے یہ دامن تمہارا
دعا میری س لے خدائے مجیب
دعا میری س لے خدائے مجیب
کما جس نے رحمت سے اِتِی فَرِیْب



(الغضل ۲ د تمبر ۱۹۶۳ء)

### اینے پیارے بھائی کی یاد میں

"چھ زمین کی کچھ آسان کی"

حفرت مرزابشراحمه صاحب الليجيئية (كاوفات ير)

یہ مری آہ کا اثر تو نہیں کوں پائے مری تو نہیں کیوں پائے ہم تو دل دے کے جان سے اپنی کوئ ہے کوئے ہائاں میں ہاتھ دھو آئے دندگی ہو جے عزیز بہت دہ مرنے کی دل میں ٹھہرائے اب تو بیٹھے ہیں گوش برآداز چاہے جس دقت یار بلوائے چاہے جس دقت یار بلوائے



#### مجاہدین کے نام

[حضرت سیدہ نواب مبار کہ بیگم صاحبہ مد ملما العالی نے ذیل کی نظم ناسازی طبع اور علالت کے باد جود کمی ہے۔ آپ کی طبیعت بالعوم ناساز رہتی ہے۔ نیزسید ناحضرت ظیفد المسیح الثانی ایدہ الله تعالیٰ کی علالت کی وجہ سے بھی آپ کا متظر رہنا ایک طبعی امرہے - احباب ان ایام میں خصوصیت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضور ایدہ اللہ کو اور حضرت سیدہ موصوفہ کو اپنے فضل سے محت کالمہ وعاجلہ عطافرائے اور ان مقدی بزرگوں سے باہر کت ساب کو آدر ہارے مردل پر سلامت رکھے آمین۔] کرنا ہے جس کو بار وہ سرحد قریب ہے ہمت کرو زمین اب و جد قریب ہے ہو نذر جال قبول تو مشهد قریب ہے بروضتے چلو کہ منزل مقصد قریب ہے بروھتے چلو کہ منزل مقصد قریب ہاں ہاں سے کیا کہ بیٹھ رہا جی کو چھوڑ کر بھائی خدا کے واسطے ایبا غضب نہ کر آئھیں تو کھول سر تو اٹھا دیکھے تو ادھر قصر مراد کے کلس آتے ہیں وہ نظر برھتے چلو کہ منزل مقصد قریب ہے

مومن قدم بردھا کے ہٹاتے نہیں کبھی
ان کو قضا کے تیر ڈراتے نہیں کبھی
مردانہ وار بردھتے ہیں سینہ سپر کئے
غازی عدو کو پیٹے دکھاتے نہیں کبھی
بردھتے چلو کہ منزل مقصد قریب ہے
بردھتے چلو کہ نفرت حق ہے تمہارے ساتھ
اپنے خدا کا ہاتھ دکھا دو خدائی کو
جنت کے در کھلے ہیں شہیدوں کے واشطے
برحمت خدا کی آئے گی خود پیٹیوائی کو
برجمت خدا کی آئے گی خود پیٹیوائی کو
برجمت خدا کی آئے گی خود پیٹیوائی کو



## حضرت خليفة المسيح الثاني كي ياد ميس مبارك آمدن' رفتن مبارك

میں حضرت سیدنا بڑے بھائی صاحب حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ہوہڑ کے خیال میں کھوئی ہوئی تھی۔ گزری ہوئی یا دوں نے آزہ ہوکر تصور میں آکر مجھے زمانہ ماضی میں پہنچا دیا تھا۔ دل درد فراق سے بے چین و بے قرار ہورہا تھاکہ خود بخود بغیر کمی شعر کہنے کے ارادے کے حسب ذیل مصرعہ قلب میں گزرا۔اس پر چنداشعار ہوگئے جوارسال ہیں۔مبارکہ]

میس پنچ گی رحمت کی نشانی عطا ہوگی دلوں کو شادمانی بھید اکرام شاہ دوجہانی جہاں کو اس نے بخشی زندگانی برائے دین احمد جانفشانی گزاری زندگی با کامرانی ہوا حاضر حضور یار جانی ہوا واصل بہ رب جاودانی مبارک آمدن' رفتن مبارک آمدن' رفتن مبارک

بشارت دی مسیحا کو خدا نے ملے گا ایک فرزند گرای وہ آیا ساتھ لے کر "فضل" آیا مٹا کر اپنی ہستی راہ حق میں میں مدنظر تھا ایک مقصد رہی نصرت خدا کی شامل حال ہمیں داغ جدائی آج دے کر جواس نے "نور" بھیجا تھا جمان میں وہ جس کے قلب وروح وتن مبارک

# خليفة المسيح الثالث ايده الله بنصره

[کل عزیزی مبشراحمہ محمودہ منور کے بڑے لڑکے نے ایک تصویر عزیزی ناصراحمہ خلیفۃ المسیح الثالث کی اس گزشتہ جلسہ سالانہ کی بھیجی۔ اس کو دیکھا۔ لیٹے لیٹے اسی وقت یہ تین شعر زبان پر آگئے اور سوچا کہ یہ اس کے پنچے کلھے جاتے تو اچھاتھا۔ الفضل کے لئے ارسال ہیں۔ مبارکہ]

د معباح · مئى ١٩٦٧ء )

#### تشنه روحول كويلادو شربت وصل وبقا

حضرت مرزانا صراحم فلیفة المسیح النالث ایده الله کے مصرع کی تغیین۔ یہ مصرع حضور کو خواب میں بتالیا گیا تھا۔
جب سے تجویز سفر تھی سب سے مصروف دعا خود امیر المومنین اور ہر غلام با وفا یا اللی خیر ہو آئیں بصد فتح و ظفر درد دل سے تھی حضور ذات باری التجا طالب نَصْرُ مِّنَ اللّٰه سائل فَتْحُ قَرِیْب طالب نَصْرُ مِّنَ اللّٰه سائل فَتْحُ قَرِیْب رہتا تھا سائل فَتْحُ قَرِیْب رہتا تھا سائل سیاہ مصطفیٰ ج

رحمت حق جوش میں آئی بیہ حالت دکھے کر بہر تسکین و سکون مولا نے بیہ مژدہ دیا میری نفرت ہم نفس میرا ہم نفس اے "مبارک" جا سفر تیرا مبارک کردیا

یہ زباں تیری' قلم تیرا' ترے قلب و دماغ ہیں سبھی میرے تصرف میں مجھے پھر خوف کیا

> کمہ چکا ہے رحمت عالم کا فرزند جلیل "ہم ہوئے دلبر کے اور دلبر ہمارا ہوگیا"

کام کو، جس کے چلا ہے خود وہ تیرے ساتھ ہے اے مرے "ناصر" ہے تیرا حافظ و ناصر خدا

تجھ کو روحانی خزائن ہیں مسیا سے ملے دونوں ہاتھوں سے لٹا اے صاحب جود و سخا

علم و عرفال تم کو بخشا اور کنز بے بہا یہ کلام رب اکبر' یہ کتاب حق نما

دل میں ایمان و یقیں ہے ہاتھ میں قرآن ہے " "تشنہ روحوں کو یلا دو شربت وصل و بقا"

#### تضمین براشعار حضرت مسیح موعود علیه السلام (۱)

کفر کے ہاتھوں سے پا سکتے نہیں جائے مفر نرغہ بد باطناں ہے بڑھ رہا ہے شوروشر کیوں نہ ہو ہر اہل دل کا دیکھ کر زخمی جگر

تیر بر معصوم می بارد خبیث بدگر آساں راحق بود گر سنگ بارد بر زمیں (۲)

> قدر داں اسلام کے باقی نہ حامی' ہے یہ عید جانتے ہیں سل دشمن جنس ایمان کی خرید ہیں کہاں! آگے بڑھیں نفرت کو مردان سعید

ہر طرف کفر است جوشاں ہمچو افواج یزید دین حق بیار و بے کس ہمچو زین العابدین مبارکہ (الفنل جوری ۱۹۱۸ء)

#### مغفرت بے حساب ہوجائے مرحمت لاجواب ہوجائے

شروع سال کی بات ہے ایک شب حالت خواب میں یہ شعرمیری زبان پر جاری ہوا۔

مرحمت لاجواب ہوجائے وصل عالی جناب ہوجائے ہر دعا متجاب ہوجائے ایک بھولا سا خواب ہوجائے

مغفرت بے حساب ہوجائے قرب رحمت ماب حاصل ہو دل کے مالک پکار سن دل کی باد رحمت سے اڑ کے ہر غم و فکر



#### سيد داؤد احرصاحب كي وفات ير

خوبیاں بھر دی تھیں موالی نے دل داؤد میں خادم محمود پہنیا خدمت محمود میں

سونیا ہے تہیں خالق و مالک کی اماں میں سوئے ہو یہاں' آنکھ کھلے باغ جنال میں







(ميرت داؤ د صفحه ۱۴۰ الجميته العلميه جامعه احمديه ربوه)